

Scanned with CamScanner

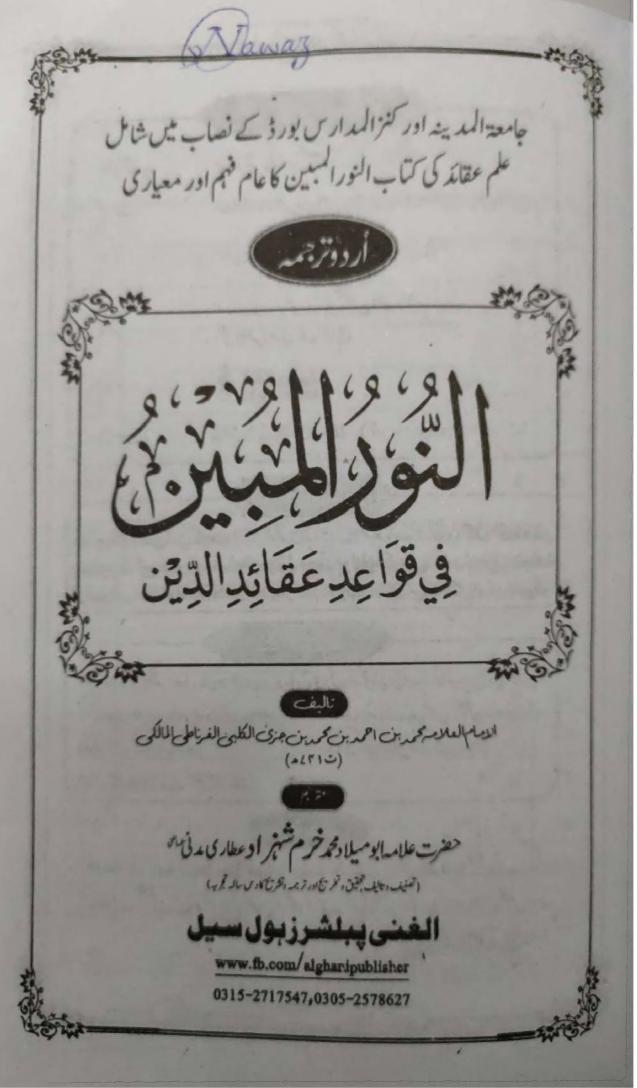





| صفحہ | عنوان                                                    | نمبر شار |
|------|----------------------------------------------------------|----------|
| 4    | دياچ                                                     | 1        |
| 7    | بہلا قاعدہ: الہیات کے بارے میں                           | 2        |
| 7    | پېلى فصل .                                               | 3        |
| 24   | دوسری فصل                                                | 4        |
| 37   | تيىرى فصل                                                | 5        |
| 41   | چو تھی فصل                                               | 6        |
| 44   | دوسرا تاعدہ: نبیوں، فرشتوں، ائمہ اور صحابہ کے متعلق کلام | 7        |
| 44   | يهلى فصل                                                 | 8        |
| 47   | دو سری فصل                                               | 9        |
| 66   | تيسرى فصل                                                | 10       |
| 68   | چو تھی فصل                                               | 11       |
| 72   | تیسرا قاعدہ یوم آخرت کے متعلق کلام                       | 12       |
| 72   | پہلی فصل                                                 | 13       |
| 76   | دوسری فصل می         | 14       |
| 78   | تيسري فصل                                                | 15       |
| 83   | چو تقی فصل                                               | 16       |
| 90   | خاتمة الكتاب                                             | 17       |



#### بانامار البهات كيارك مين كلام

اس مين چار فصليس بين:

# يبلي فصل مينه

یہ فصل اللہ تعالیٰ کے وجو د کے اثبات میں ہے اور اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا پالنے والا اور تمام مخلو قات کو پیدا کرنے والا ہے۔

جان لو! الله سبحانہ کے وجو دیر دلائل اس سے بہت زیادہ ہیں کہ ان کی تعداد شار کی جا سکے یا ان کی انتہا کو پہنچا جا سکے کیونکہ ہر شے اس کے وجو دیر دلیل اور اس کی طرف راہنمائی کرتی ہے۔ ہم اس بارے میں کلام کو تین مسالک میں بیان کرتے ہیں:

### پہلامسلک 🏗

ان نشانیوں سے استدلال ہے جو اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کی موجودات یعنی زمین،
آسان، حیوانات، نباتات، بہاڑوں، سمندروں، ہواؤں، بارشوں، سورج، چاند، رات، دن
وغیرہ مخلوقات میں رکھی ہیں۔ یہ سب چیزیں دلیل ہیں کہ ان کو بنانے والی اور انہیں پیدا
کرنے والی کوئی ذات موجود ہے جس نے انہیں بنایا ہے اور ایجاد کیا ہے۔ یہی معانی ہیں اللہ
تعالیٰ کے ان فرامین کے:

1. ﴿ يَا أَيُهَا ٱلنَّاسُ ٱعْبُدُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُمْ وَٱلَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَقُونَ ﴿ ٱلَّذِى جَعَلَ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ فِرَشَا وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلثَّمَرَتِ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلثَّمَرَتِ وَٱلسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنزَلَ مِن ٱلسَّمَآءِ مَآءً فَأَخْرَجَ بِهِ عِن ٱلثَّمَرَتِ وَالسَّمَآءَ بِنَآءً وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: وزُقًا لَكُ مُ فَلَا تَجْعَلُواْ لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ [البقرة: 22-21] ترجمہ: اے لوگو! اپنے رب کو پوجو جس نے تنہیں اور تم سے اگلوں ا

كمتب النئ سباشرذكراجي

کوپیداکیایہ امید کرتے ہوئے کہ منہیں پر ہیز گاری ملے اور جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسان کو عمارت بنایا اور آسان سے پانی اتاراتو اس سے پہلے زمین کو بچھونا اور آسان کو عمارت بنایا اور آسان سے پانی اتاراتو اس سے پھل نکالے تمہارے کھانے کو تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ کھیر اؤ۔

2. ﴿إِنَّ فِي حَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَفِ ٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ وَٱلْفُلْكِ ٱلَّتِي تَجْرِى فِي ٱلْبَحْرِ بِمَا يَنفَعُ ٱلنَّاسَ وَمَا أَنزَلَ ٱللَّهُ مِن ٱلسَّمَاءِ مِن مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ مِن كُلِّ دَآبَةٍ وَتَصْرِيفِ ٱلرِّيَاحِ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱللَّرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَٱلسَّحَابِ ٱلْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ [البقرة: 164] ترجمہ: السَّمَاءِ وَٱلْأَرْضِ لَآيَتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴿ وَلَا اللَّهِ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمَالِقُولِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُرْدِنِ اللَّهُ الْمُولِ الْمُراسِ عَلَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

3. ﴿ وَمِنْ عَالَيْتِهِ عَ أَنْ خَلَقَكُم مِن ثُرَابِ ثُمَّ إِذَا أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ
 ٥ وَمِنْ عَالَيْتِهِ عَ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ لَايَتِ لِقَوْمِ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ يَتَفَكَّرُونَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ عَلْقُ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلأَرْضِ وَٱخْتِلَفُ أَلْسِنَتِكُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ عَلْقُ السَّمَاوَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ فَي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهُ فَي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ فَي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ فَي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهِ فَي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهُمْ وَٱلْوَنِكُمْ إِلَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِلْعَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِيتِهُ فَلَى لَكُمْ لِيْنَ لِيتُعْمَ وَالْوَنِكُمْ إِلَى لَا لَهُ إِلَى لَا لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ لَيْ فَاللَّهُ لَا يَتِ لِلْمَالِمِينَ ۞ وَمِنْ عَالِمَا لَهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْ لَا لَهُ إِلْنَالَ لَا لَا لَهُ اللّهُ السَالِمُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ السَلَمُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللْهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللْهُ الللّهُ الللّهُ اللللْهُ الللّهُ الللْهُ الللْهُ الللْهُ الل

نورالمبين مترجم

ءَايَتِهِ مَنَامُكُم بِٱلَّيْلِ وَٱلنَّهَارِ وَٱبْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَايَتِ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ ١ وَمِنْ عَايَاتِهِ عَيُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مَآءَ فَيُحْيء بِهِ ٱلْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَأَ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ۞ وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَ أَن تَقُومَ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ بِأَمْرِةً عَلَيْ إِذَا دَعَاكُمْ دَعُوةً مِّنَ ٱلْأَرْضِ إِذَا أَنتُمْ تَخُرُجُونَ ١٠٥ [الروم: 20-25] ترجمه: اور اس كى نثانیوں سے ہے یہ کہ تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر جھی تم انسان ہو د نیامیں تھلے ہوئے اور اس کی نشانیں سے ہے کہ تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے بنائے کہ ان سے آرام یاؤ اور تمہارے آپس میں محبت اور رحمت ر تھی بے شک اس میں نشانیاں ہیں دھیان کرنے والوں کے لیے اور اس کی نشانیاں سے ہے آ سانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہارے زبانوں اور ر مگتوں كا اختلاف بي شك اس ميس نشانيال بين جانے والول كے ليے اور اس كى نشانیول میں سے ہے رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا۔ بے شک اس میں نشانیاں ہیں سننے والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے ے کہ مہیں بحل و کھاتا ہے ڈراتی اور مید دلاتی اور آسان سے یانی اتار تاہے تو ال سے زمین کوزندہ کر تا ہے اس کے مرے پیچھے بے شک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اور اس کی نشانیوں سے سے کہ اس کے علم سے آسان اور زمین قائم ہیں پھر جب حمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گاجہی تم نکل پڑو گے۔

4. ﴿أَلَمْ خَعْلِ ٱلْأَرْضَ مِهَدًا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَوْتَادًا ۞ وَخَلَقْنَكُمْ أَوْرَاجًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّيلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا ٱلنَّيلَ لِبَاسًا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا ۞ وَبَعَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا ۞ وَجَعَلْنَا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَأَنزَلْنَا مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ مَآءً ثَجَّاجًا ۞ لِنُخْرِجَ سِرَاجًا وَهَاجًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا۞﴾ [النبا: 6-1] ترجمہ: كيام بِهِ عَجَبًا وَنَبَاتًا ۞ وَجَنَّتِ أَلْفَافًا۞﴾ [النبا: 6-1] ترجمہ: كيام نيد كو آدام كيا اور بہاڑوں كو مخيں اور تهيں جوڑے بنايا اور تمہارى نيد كو آدام كيا اور دات كو پردہ پوش كيا اور دن كو روز كار كے لئے بنايا اور تمہارے اوپر سات مضبوط چنائياں تعمير كيں اور ان ميں ايك نهايت چكتا تمبارے اوپر سات مضبوط چنائياں تعمير كيں اور ان ميں ايك نهايت چكتا جراغ ركھا اور بحرى بدليوں سے زور كا پائى اتارا كہ اس سے پيدا فرمائيں انان اور براؤ ور كھنے باغ۔

قرآنِ مجید میں جہال کہیں بھی موجودات پر تنبیہ آئی ہے وہ ای معنی کا فائدہ دین ہے اور یہ تنبیبات قرآن پاک میں بہت کثرت سے ہیں۔

الله تعالى تمهيل توفيق دے، تم النه بدن ميں غور كروجوسب چيزوں سے زياده تمهارے قريب من مل ميں آپ كوالي خيرت الكيز كاريكري اور ايما شاندار نظم و نق نظر آئے گاجس ميں قطعی دليل پائی جاتى ہے (كداس كو پيدا كرنے والى اور ان ميں نظم و نق قائم كرنے والى كوئى ذات مرود ہے)۔ اى لئے الله تعالى نے كئى مقامات پر انسان كى تخليق پر تعبيہ كى ہے فرما يا: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِن طِينِ ﴿ ثُنَّ مَعَلَمَةٌ فَخَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَكَةٍ مِن طِينِ ﴿ ثُمَّ حَلَقْنَا النَّظْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ﴿ ثُمَّ خَلَقْنَا ٱلنَّظْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَظَلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْعَظَلَمَ لَحَمَّا فُكَسَوْنَا ٱلْعِظَلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ أَنْ الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةً عِظَلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ أَنْ الْمُضْغَةً عَظَلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأْنَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَقَةً مُصْفَعَةً فَخَلَقْنَا الْمُصْعَلَة عِظَلَمًا فَكَسَوْنَا ٱلْعِظَلَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأَنَهُ اللّٰ الْعَلَمَةُ اللّٰ الْمُعْمَلِهُ اللّٰ الْعَلَمَةُ اللّٰهُ الْمُعْمَلِهُ اللّٰ الْعَلَيْ اللّٰهُ اللّٰهُ

خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنُ الْخَلِقِينَ ﴿ ثُمَ إِنَّكُم بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُونَ ﴿ فَ المؤمنون: 12-15] ترجمہ: اور بے شک ہم نے آدی کو چن ہوئی می لئی المی بوند کو خون کی سے بنایا پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط مفہراؤ میں پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت بہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔

اور فرمایا: ﴿ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ۞ ﴾ [الذاريات: 21] ترجمه: اور خودتم ميں توكيا تنهيں سوجمتانہيں۔

ایک حقیر پانی سے انسان کی تخلیق کی ترتیب، اس کی ہڈیوں اور رگوں کی مخلف اقسام کی تشکیل، ہر ایک کا اپنا منفر د فائدہ، غذا کا ہر عضو تک ایس کی مطلوبہ مقدار کے مطابق پہنچنا، اس میں پیدا کی ہوئی مخلف طرح قوتیں، خاص طور پر اس کو عقل سے نواز نا جس کی وجہ سے یہ جانوروں سے ممتاز ہو جاتا ہے، یہ ساری چیزیں کس قدر جرت انگیز ہیں۔ اس طرح کیے یہ آئھوں سے دیکھتا ہے، کانوں سے سنتا ہے، زبان سے بولتا ہے، ہاس طرح کی اور بہت ساری جیرت انگیز با تیں ہیں جو ختم نہیں ہو سنتی اگر چہ ان میں غور و فکر کرتے زندگیاں ختم ہو جائیں چنانچہ اس میں کوئی شک نہیں کرایک مد براور خالق ضرور ہے جس نے اس کی تدبیر کی اور اس کو حکمت سے بنایا۔

پھر دیکھو! آپ دنیا میں انسان سے کہیں بڑی مخلو قات مثلاً آسان اور زمین وغیرہ اللہ کی مخلو قات مثلاً آسان اور زمین وغیرہ دیکھیں گے اور ان چیزوں میں وہ شاندار ہیئت اور الی جیرت انگیز حکمتیں ہیں کہ تصور میں بھی ان کو مکمل طور پر نہیں جانا جاسکتا۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں ای معنی پر تنبیہ میں بھی ان کو مکمل طور پر نہیں جانا جاسکتا۔ اللہ تعالی نے ان آیات میں ای معنی پر تنبیہ

كتب الغي بالشرزكراتي

فرمائی ہے:

1. ﴿ عَأَنتُمْ أَشَدُ خَلْقًا أَمِ ٱلسَّمَآءُ بَنَلَهَا ۞ رَفَعَ سَمْكُهَا فَسَوَّلْهَا ۞ وَأَلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ ۞ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَلَهَا ۞ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَلَهَ ۞ وَأَخِبَالَ أَرْسَلَهَا ۞ مَتَنعًا لَّكُمْ وَلِأَنعُم مِنْهَا مَآءَهَا وَمَرْعَلَهَا ۞ وَٱلْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ۞ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِأَنعُم مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَلَهَا ۞ وَالْجِبَالَ أَرْسَلَهَا ۞ مَتَنعًا لَكُمْ وَلِأَنعُم مِنْهَا مِنكُم مَن ﴾ [النازعات: 27-33] ترجمه: كيا تهارى مجه كي مطابق تمهارا بنانا مشكل يا آسان كا الله ني ابسي بنايا اس كي وشي عبد وثين كيا الله علي كيا الله كي رات الدهرى كي اور اس كي روشن چيكائى ۔ اس عي سے اس كيائي اور چاره نكالا وربہاڑوں كو جمایا ۔ تمہارے اور تمہارے چو يايوں كي فائده كو۔ اور بہاڑوں كو جمایا ۔ تمہارے اور تمہارے چو يايوں كي فائده كو۔

2. ﴿ لَخَالُقُ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ أَكُبَرُ مِنْ خَلْقِ ٱلنَّاسِ ﴾ [غافر: 57]

ترجمہ: بے شک آسانوں اور زمین کی پیدائش آدمیوں کی پیدائش سے بہت بڑی۔
پھر دیکھو! ہر چیز چھوٹی ہو یا بڑی، جاندار ہو یا ہے جان، اس میں تم پر حکمت و تدبیر
کے خوشگوار نکات عیاں ہوں گے۔ ہر چیز جے تم دیکھتے یا سنتے ہو وہ بذات خود اپنے خالق کے وجود پر قطعی دلیل ہے۔ وجود اللی کے روشن دلاکل کتنے بڑے اور کتنے زیادہ ہیں!!

یہاں تین سوالات کئے جاسکتے ہیں:

پہلا سوال: اس بات کا کیا ثبوت ہے کہ بیہ جو پیزیں موجود ہیں پہلے نہیں تھے بلکہ بعد میں پیدا ہو کی ہیں؟

جواب:اس كاثبوت دوطريقول سے ہوتا ب

(۱): ان چیزوں کی صفات حرکت وسکون اور ان پر طاری ہونے والے دیگر امور کے

كتب الغي تبلشر ذكراجي

ساتھ تبدیل ہوتی رہتی ہے، یہ بات ان کے قدیم ہونے کی صفت کی نفی کرتی اور ان کا عدم کے بعد وجو دمیں آنا طے کرتی ہیں۔

حضرت ابراہیم عَلیْدِالسَّلَامُ نے بھی ای بات کو دلیل بنایاتھاجس کو اللہ تعالی نے اپنے اس فرمان مِس ذكر كيام: ﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلُ رَءًا كُوْكَبًا ۖ قَالَ هَلذَا رَبِّي ۗ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ ٱلْآفِلِينَ ۞ فَلَمَّا رَءَا ٱلْقَمَرَ بَازِغَا قَالَ هَاذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَبِن لَّمْ يَهْدِنِي رَبِّي لَأَكُونَنَّ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضَّالِّينَ ﴿ فَلَمَّا رَءَا ٱلشَّمْسَ بَازِغَةً قَالَ هَنذَا رَبِّي هَنذَآ أَكْبَرُ ۖ فَلَمَّاۤ أَفَلَتْ قَالَ يَنقَوْمِ إِنِّي بَرِيَّ ۚ مِّمَّا تُشْرِكُونَ ۞ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجُهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضَ ﴾ [الأنعام: 76-79] ترجمه: بحرجب ان يررات كاند هر اآياايك تاراديكها بولے اسے میر ارب تھہر اتے ہو پھر جب دہ ڈوب گیا بولے مجھے خوش نہیں آتے ڈوبے والے۔ پھر جب جاند دچمکتاو بکھا بولے اسے میر ارب بتاتے ہو پھر جب وہ ڈوب گیا کہااگر مجھے میرارب ہدایت نہ کر تا تو میں بھی انھیں گر اہوں میں ہو تا۔ پھر جب سورج جگمگا تا ذیکھابولے اسے میر ارب کہتے ہویہ توان سب سے بڑا ہے پھر جب وہ ڈوب گیا کہااے قوم میں بیزار ہوں ان چیزوں سے جنہیں تم شریک مظہراتے ہو۔ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیاجس نے آسان وزمین بنائے ایک ای کاہو کر اور میں مشرکوں میں نہیں۔ كونكه جب انهول نے سارے، جاند اور سورج كو ديكھا كه وہ حجب كتے ہيں اور ان

کی پہلی حالت تبدیل ہوگئ ہے تو اس سے انہوں نے جان لیا کہ یہ حادث ہیں اور اس بات کوان کے حادث ہونے کی ولیل بنایا۔

یہ واقعہ ان کے بچپن شریف میں بالغ اور مکلف ہونے سے پہلے پیش آیا جبکہ ایک

قول یہ ہے کہ آپ نے یہ بات اپنی قوم کو سمجھانے اور ان کے عقیدے کار د کرنے کے لئے کھی۔

(۱): ہر شخص اپ آپ کو جانتا ہے کہ وہ خود بھی عدم کے بعد وجود میں آیا ہے اور اس بات کادوسروں میں بھی مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ هَلْ أَتَىٰ عَلَى ٱلْإِنسَانِ وَسِينٌ مِن اللّهُ مِن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّهُ مَن اللّهُ اللّه

اور فرما تا ہے: ﴿ وَقَدْ خَلَقُتُكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۞ ﴿ [مريم: 9] ترجمه: اور مِن نے تواس سے پہلے تھے اس وقت بنایا جب تو کھے بھی نہ تھا۔

اک طرح نباتات میں بھی مشاہدہ ہوتا ہے کہ وہ عدم کے بعد وجود میں آتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَتَرَی ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَاۤ أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَآءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنبَتْتُ مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۞ [الحج: 5] ترجمہ: اور توزمین کود کھے مرجمال ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تو و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا اُگالائی۔ دوسر اسوال: اس بات کی کیادلیل ہے کہ یہ بنی ہوئی چیزیں کی بنانے والے کی محتاج ہیں اور کس کے بنائے بغیر خور نہیں بن ہیں؟

جواب: اس كاجواب تين طريقول سے:

(۱): کسی چیز کاخود بخود بننا محال ہے کیونکہ بنانے والے کا بنی ہوئی چیز ہے پہلے ہونا ضروری ہوتا ہے اور کوئی چیز اپنے آپ سے پہلے نہیں ہوسکتی۔ اللہ تعالی نے اپناس قول میں اس بات پر تنبیہ کی ہے: ﴿أَمْ خُلِقُواْ مِنْ غَیْرِ شَیْءَ أَمْ هُمُ ٱلْخَلِقُونَ۞﴾ (الطور: 35] ترجمہ: کیاوہ کی اصل سے نہ بنائے گئے یاوئی بنانے والے ہی۔

كمتب الني سلشر د كراجي

نومالمسبين مترجم

اس بات کو این بدن کے ذریع سمجھو، وجود میں آنے سے پہلے تم اپنے بدن کو جانے بھی نہ سے تو یہ کیے ممکن ہے کہ تم نے خود اس کو بنایا ہو! ای معنی میں اللہ تعالیٰ نے ار ثاد فرمایا: ﴿ مَّا أَشْهَد تُنهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ ٱلْمُضِلِينَ عَضْدًا ﴿ ﴾ [الكهف: 51] ترجمہ: نہ میں نے آبانوں اور زمین کو بناتے وقت اخمیں سامنے بٹھالیا تھانہ خود ان کے بناتے وقت اور نہ میں کہ گر اہ کرنے والوں کو بازو بناؤں۔

(۲): بن ہوئی چیزوں کی دوقتمیں ہیں: ایک قسم وہ ہے کہ انسان اس کو بنانے پر قادر ہے جیے کتاب اور عمارت وغیرہ۔ دوسری قسم وہ ہے کہ انسان اس کو بنانے کی قدرت نہیں رکھتا ہے جیے پانی سے انسان بنانا اور لکڑی سے پھل نکالناوغیرہ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ پہلی قسم کسی بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے کیونکہ جب آپ کتاب دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کوئی ہے اور جب کوئی تعمیر شدہ عمارت دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اس کو لکھنے والا کوئی ہے اور جب کوئی تعمیر شدہ عمارت دیکھتے ہیں تو جان لیتے ہیں کہ اس کی دیواریں اور حیت خود بخود نہیں بنیں۔

ای طرح دو سری قسم بھی اپنے بنانے والے پر دلالت کرتی ہے اور یہ ضروری ہے بلکہ اس کی دلالت زیادہ مغبوط ہے کیونکہ اس کو بنانا زیادہ چرت انگیز ہے اور اس میں مکمت و دانائی کی نشانیاں زیادہ ظاہر ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿مَّا تَرَیٰ فِی خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِن فَطُورٍ ﴿ ثَمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَیٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَیٰ مِن فُطُورٍ ﴿ ثُمَّ اَرْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَیٰ مِن فُطُورٍ ﴾ الملك: 3- الله صَر كَرَّتَيْنِ يَنقيلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ الملك: 3- البَصَر كَرَّتَيْنِ يَنقيلِبْ إِلَيْكَ ٱلْبَصَرُ خَاسِمًا وَهُو حَسِيرٌ ﴾ الملك: 3- المنظر تر می کیافرق دیم الله اٹھا کر دیکھ تھے کوئی خرابی وعیب نظر آتا ہے پھر دوبارہ نگاہ اٹھا نظر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی تھی ماندی۔

أور فرما تا م: ﴿ أَفَلَمْ يَنظُرُوۤ أَ إِلَى ٱلسَّمَآءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَزَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَرَيَّنَهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ ﴿ إِنْ ﴾ [ق: 6] ترجمه: توكيا انهول نے اپنا و پر آسان كونه و يكها مم فرا الله من الله من كهيں دخنه نهيں۔

(س): عقلی طور پر جس طرح کائنات کا موجود ہونا ممکن ہے ای طرح معدوم یعنی موجود نہ ہونا بھی ممکن ہے لیکن اس کا موجود ہونا ایس ذات کا وجود ضرور کی ہونے پر ولات کر تاہے جس نے کائنات کے وجود کو اس کے عدم پر ترجیح دی۔ اللہ تعالی فرما تاہے:

﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: 68] ترجمہ: اور تمہارارب پیداکر تا ہے جوچاہے اور پند فرما تاہے۔

تیسر اسوال: اس بات کی کیاد کیل ہے کہ تمام موجو دات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے؟
جواب: جو اس کی مخلو قات ہیں ان کو پیدا کرنے پر اللہ تعالیٰ کے سوااور کوئی قادر
نہیں۔ اس کی دضاحت سے ہے کہ ہر موجو د چیز لاز می طور پر یا تو انسان کی طرح جاند ار اور
عاقل ہوگی یا چوپایوں کی طرف جاند ار لیکن غیر عاقل ہوگی یا آسان، زبین، سارے،
سورج، چاند، افلاک اور طبائع وغیرہ کی طرح جمادات غیر جاند ار ہوگی۔

بلاشبہ کوئی جاند ارعاقل پانی ہے انسان بنانے، لکڑی ہے پھل نکالنے یااس کے علاوہ تخلیق کی کسی اور قسم پر قادر نہیں ہے، جب کوئی جاند ارعاقل اس بات پر قادر نہیں ہے تغیر عاقل جاند ارزیادہ سز اوار ہیں کہ وہ اس پر قادر نہ ہوں اور جب کوئی جاند اراس بات پر قادر نہ ہو۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ پر قادر نہ ہو۔ چنانچہ ثابت ہوا کہ مخلوقات کو پیدا کرنے والی ذات خود مخلوق نہیں ہے بلکہ اس کی شان ان سے بہت بلند ہوروہ ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔

كتب النئ سبل ذكرا في

تورالمبين مترجم

یہ ظاہر ہے کہ اگر سب سے چھوٹی مخلو قات میں سے کسی چیز مثلاً چیونی کو پیدا کرنے کے لئے تمام مخلو قات جمع ہو جائیں تودہ اس پر قدرت نہیں رکھیں، جب وہ چھوٹی می مخلوق کو پیدا کرنے سے عاجز ہونازیادہ قریب ہے۔

ای معنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ الَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن یَخْلُقُواْ ذُبُابًا وَلَوِ اَجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن یَسْلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَیْعًا لَّا یَسْتَنقِدُوهُ یَخْلُقُواْ ذُبُابًا وَلَوِ اَجْتَمَعُواْ لَهُ وَإِن یَسْلُبُهُمُ الدُّبَابُ شَیْعًا لَا یَسْتَنقِدُوهُ مِنْ فَرَاتُ ضَعُفَ الطّالِبُ وَالْمَظْلُوبُ ﴿ ﴾ [الحج: 73] ترجمہ: وہ جنہیں اللہ کے سوا می پوجے ہوا یک مکھی نہ بنا سکیں گا گرچ سب اس پر اکھے ہو جائیں اور اگر کھی ان سے تم پوجے ہوا یک مکھی نہ بنا سکیں گا گرچ سب اس پر اکھے ہو جائیں اور اگر کھی ان سے کچھ چھین کرلے جائے تواس سے چھڑانہ سکیں کتنا کمزور چاہے والا اور وہ جس کو چاہا۔

اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے میں اپنی انفرادیت پر ان آیات اور ان کے علاوہ دو سری آیات اور ان کے علاوہ دو سری آیات میں تعبیہ فرمائی ہے:

غَنُ ٱلْمُنشِئُونَ ١ خُنُ جَعَلْنَهَا تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِلْمُقُوبِينَ فَسَيِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيمِ ١٤ ﴿ [الواقعة: 58-74] رَّجمه: توجملاديمو تووہ منی جو گراتے ہو۔ کیاتم اس کا آدمی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ ہم نے تم میں مرنا کھیرایا اور ہم اس سے بارے نہیں۔ کہ تم جیسے اور بدل دیں اور تمہاری صور تیں وہ کر دیں جس کی تمہیں خبر نہیں۔ اور بے شک تم جان چے ہو پہلی اٹھان پھر کیوں نہیں سوچتے۔ تو بھلا بتاؤ توجو بوتے ہو۔ کیاتم اس کی کیتی بناتے ہویا ہم بنانے والے ہیں۔ ہم چاہیں اسے پامال کر دیں پھرتم باتیں بناتے رہ جاؤ۔ کہ ہم پر تاوان پڑی۔ بلکہ ہم بے نصیب رہے۔ تو جھلا بتاؤتو وہ یانی جو سے ہو کیاتم نے اسے بادل سے اتارایا ہم ہیں اتار نے والے۔ ہم چاہیں تواہے کھاری کر دیں پھر کیوں نہیں شکر کرتے۔ تو بھلا بٹاؤتو وہ آگ جو تم روش كرتے ہو۔ كياتم نے اس كاپيڑ پيدا كيايا ہم ہيں پيدا كرنے والے۔ ہم نے اے جہنم کی یاد گار بنایا اور جنگل میں مسافروں کا فائدہ۔ تواے محبوب تم یا کی بولوایے عظمت والے رب کے نام کی۔

2. ﴿ وَأَلْلَهُ خَيْرٌ أَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ أَمَّنُ خَلَقَ ٱلسَّمَوَٰتِ وَٱلْأَرْضَ وَأَلْرُضَ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلسَّمَاءِ مَآءً فَأَنْبَتُنَا بِهِ عَدَآبِقَ ذَاتَ بَهْجَةٍ مَّا كَانَ لَكُم أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَا لِللهُ مَّعَ ٱللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ مَّا كَانَ لَكُم أَن تُنْبِتُواْ شَجَرَهَا أَا لِللهُ مَّعَ ٱللَّهُ بَلْ هُمْ قَوْمٌ يَعِدِلُونَ ۞ أَمَّن جَعَلَ جَلَلَهَ آ أَنْهَرَا وَجَعَلَ خِلَلَهَ آ أَنْهَرَا وَجَعَلَ خَلِلَهَ آ أَنْهَرَا وَجَعَلَ لَهُ اللّهُ مَعْ اللّهُ وَحَعَلَ بَيْنَ ٱلْبُحْرَيْنِ خَاجِزًا أَا وَلَا اللّهُ مَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ

وَيَكْشِفُ ٱلسُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَآءَ ٱلْأَرْضُ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ ١ أُمِّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْر وَمَن يُرْسِلُ ٱلرِّيكِ بُشْرًا بَيْنَ يَدَى رَحْمَتِهِ ۚ أَءِكَ مَّ مَا اللَّهِ تَعَلَى ٱللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۞ ﴿ أَمَّن يَبْدُؤُا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ، وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلْأَرْضُّ أَءِلَهُ مَّعَ ٱللَّهِ قُلْ هَاتُواْ بُرُ هَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ﴿ ﴾ [النمل: 59-64] ترجمه: كياالله بہتریا ان کے من گھڑت شریک۔ یا وہ جس نے آسان اور زمین بنائے اور تمہارے لیے آسان سے یانی اتاراتو مم نے اس سے باغ اُگائے رونق والے تمہاری طاقت نہ تھی کہ ان کے پیڑا گاتے کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بلکہ وہ لوگ راہ سے کتراتے ہیں۔ یاوہ جس نے زمین بسنے کو بنائی اور اس کے چ میں نہریں نکالیں اور اس کے لیے لنگر بنائے اور دونوں سمندرول میں آر ر تھی کیااللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے بلکہ ان میں اکثر جالل ہیں۔ یاوہ جولا جار کی سنتا ہے جب اے بکارے اور دور کر دیتاہے برائی اور حمہیں زمین کے وارث كرتاب كيااللد كے ساتھ اور خداب بہت بى كم دھيان كرتے ہو۔ يادہ جو تمہیں راہ د کھا تاہے خیکی اور تری کی اند جریوں میں اور وہ کہ ہوائیں بھیجا ہے اپنی رحت کے آگے خوشخری سناتی کیااللہ کے ساتھ کوئی اور خداہے برتر ہے اللہ ان کے شرک ہے۔ یا وہ جو خلق کی ابتدا فرماتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گااور وہ جو تمہیں آسانوں اور زمین سے روزی دیتاہے کیااللہ کے ساتھ كونى اور خدام تم فرماؤكه يانى دليل لاؤاكرتم سيج مو-

نوراكسيين مترجم

3. ﴿ وَلَين سَأَلْتُهُم مَّن خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَهُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُوفَكُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت 6] ترجمه: وَالْقَمَرَ لَيَهُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ ﴾ [العنكبوت 6] ترجمه: اور الرّتم ان عن اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الل

ووسراملک البیائے کرام کے واقعات سے استدلال

جان لوکہ انبیائے کرام عَنَهِ السّدَة نے مخلوق کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی
اور ان کے مبارک ہاتھوں پر ایسے مجزات ظاہر ہوئے کہ آدمی ان کی مثل لانے پر قادر
مبین جینے بیھر کی جٹان ہے او بٹی کو نکالنا، عصا کو سانپ میں بدلنا، مر دوں کو زندہ کرنا، چاند
کو چیرنا، انگیوں کے در میان سے پانی جاری کرنااور دوسرے مجزے جو ان کے سیح ہوتے
پر دلالت کرتے ہیں لہذا جس معبود کی طرف وہ بلاتے تھے اس پر ایمان لانااور تمام باتوں
میں ان کی تقدر ان کرناکرنالازم ہے۔

پر بعض او گول نے ان کی تقدیق کی اور بعض نے ان کو جھٹلایا، جنہوں نے جھٹلایاوہ ہلاکت کے ایسے المربقوں سے ہلاک ہوئے جن پر اللہ تعالیٰ کے سواکوئی قادر نہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبَا وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ مَّنْ أَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَقْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَقْنَا ﴾ أَخَذَتُهُ ٱلضَيْحَةُ وَمِنْهُم مَّنْ خَسَفْنَا بِهِ ٱلْأَرْضَ وَمِنْهُم مَّنْ أَعْرَقْنَا ﴾ الله ذات الله عن کی کو چھوا اور ان میں کی کو چھوا اور ان میں کی کو ڈیو دیا۔ لیا اور ان میں کی کو ڈیو دیا۔

جبكه انبيائ كرام اور جن لو كول نے ان كى تصديق كى انہوں نے ياكى جيساكه الله

كشب الني سلشر ذكراي

تعالى في ارشاد فرمايا: ﴿ ثُمَّ نُنَجِى رُسُلَنَا وَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ كَذَالِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنجِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴿ ﴾ [يونس: 103]

يه ان كى باتول كى صداقت اور جس معبود كى طرف ووبلاتے تھے اس كى ربوبيت كى وليل ہے۔ الله تعالى نے اپ اس قول ميں اس بات پر تنبيه كى ہے: ﴿ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ فَوْمُ نُوجٍ وَعَادٌ وَثَمُودُ ۞ وَقَوْمُ إِبْرَهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ ۞ وَأَصْحَبُ مَدْيَنَ وَكُذِبَ مُوسَى فَا فَا مُلَيْتُ لِلْكُنُورِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَصِيرٍ ۞ وَالدِم: 42-42]

اس کے علاوہ سابقہ امتوں کے واقعات میں بھی اس بات پر تنبیہ فرمائی ہے۔ قرآنِ پاک میں انبیائے کرام عَلَیْهِ دَائسًاؤُمْ کی جو خبریں آئی ہیں وہ بھی اس معنی کا فائدہ دیتی ہیں اور بیہ قرآن پاک میں بہت زیادہ ہیں۔

اس ملک کے ضیح ہونے پر جو چیزیں دلالت کرتی ہیں ان میں سے ایک حضرت موکی عَلَیْدِالسَّلَامُ کا معجزہ و کی کے کر فرعون کے جادوگروں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔
موکی عَلَیْدِالسَّلَامُ کا معجزہ و کی کر فرعون کے جادوگروں کا اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے۔
سوال: حضرات انبیاء عَلَیْهِ مِ السَّلَامُ کی خبریں بھی توشاری کے بتانے سے معلوم ہوئی ہے
توجوشریعت کا مانیا ہی نہیں ہے اس پر ان خبروں کے ذریعے جبت کس طرح قائم کی جاسکتی ہے؟

جواب: اس کے جواب کی دوصور تیل این:

(۱): حضرات انبیاء علیه السّد کے معجزات اور ان کو جھٹلانے والوں کی تباہی وبربادی شریعت مقدسہ اور اس کے علاوہ دوسرے فرائع سے بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ان شریعت مقدسہ اور اس کے علاوہ دوسرے فرائع سے بھی معلوم ہوتی ہے کیونکہ یہ ان انتخلیم الثان امور میں سے جو چھپے نہیں رہ سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآنِ مجید کے ساتھ ماتھ دوسری کتابوں میں بھی کیا ہے جو اس نے نازل کی ہیں نیز اہل کتاب، حکما، ساتھ ساتھ دوسری کتابوں میں بھی کیا ہے جو اس نے نازل کی ہیں نیز اہل کتاب، حکما،

كتب الني بالشروكراجي

ثوما كسبين مترحم

الم مؤر خين، شاعرون اور دو سرے لوگول نے ان کو مسلسل نقل کیا ہے اور ان کے آثار بھی اس اس کے آثار بھی اس بات کی گوائی دیے ہیں جیسا کہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿ قُلْ سِیرُواْ فِی ٱلْأَرْضِ ثُمَّ اَنظُرُواْ کَیْفَ کَانَ عَلَقِبَةُ ٱلْمُكَذِبِینَ ﴿ ﴾ [الانعام: 11] ترجمہ: تم فرمادو: زمین میں سر کروپھر دیکھو کہ جھٹلانے والول کا کیسا انجام ہوا۔

اور فرما يا: ﴿ وَعَادًا وَقُمُودًا وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِن مَّسَلَكِنِهِم ﴾ [العنكبوت: ﴿ العنكبوت: ﴿ 38] ترجمه: اور عاد اور ثمود كو بلاك فرما يا اور تهمين ال كي بستيال معلوم مو چي بين \_

مزيد فرمايا: ﴿ وَلَقَدُ أَتَوا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمُطِرَتُ مَظَرَ السَّوَءُ أَفَلَمُ يَكُونُوا يَرَوْنَهَا ﴾ [الفرقان: 40] ترجمه: اور ضروريه مو آئين الله تي برجس پر برابر ساؤبر ساقاتو كيايه أسے ويكھے نہتھے۔

چنانچہ شریعت کا انکار کرنے والے اور ماننے والے دونوں پر جمت قائم ہوگئ۔
(۲): شارع عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ نے جو خبریں دی ہیں اس میں ان کے سچے ہونے پر عنقریب ہم قطعی دلیل قائم کریں گے چنانچہ حضرات انبیاء عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ کی خبروں کی تصدیق کر نالازم ہوگا اور اس طرح ان کی خبروں سے ہماراا شدلال در ست ہوگا۔

تيراملك على

فطرتِ سلیمہ اللہ تعالی کے وجود کی گوائی دین ہے اور ذہنی تصور بھی بدیمی طور پر
اس پر دلالت کر تاہے۔ کیونکہ ہر انسان اپنے اندر بندگی کی ضرورت یا تاہے اور یہ محسوس
کر تاہے کہ وہ رب کی بالادسی میں ہے جس سے وہ یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ اس عظیم
بادشاہت کے لئے ایک عظیم بادشاہ کا ہونا ضروری ہے اور اس مضبوط و محکم نظم و نتی کے
بادشاہت کے لئے ایک عظیم بادشاہ کا ہونا ضروری ہے اور اس مضبوط و محکم نظم و نتی کے
لئے ایک علیم مدبر کا ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿فَا قَوْمٌ وَجُهَا فَى لِلدِّينَ

كمتب الغني سبلشرذكراجي

اور رسول الله صَلَّالَةُ عُكِنهِ وَسَلَمَ نَ فرما يا: بربچه فطرت پر پيدا موتا -

اورای معنی کی طرف اللہ تعالی کے اس قول میں اشارہ ہے: ﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَيّ ءَادَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلِسْتُ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلِسْتُ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِيَّتَهُمْ وَأَلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَلَذَا غَلْيلِينَ بِرَبِي مُعَالُواْ بَلَى شَهِدُنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ إِنَّا كُنّا عَنْ هَلَذَا غَلْيلِينَ بِرَبِي مُعَالُوا بَعْنِ مَعَلَى اور اضي خود ان برگواه كيا؛ كيامِ مَهادار بنبين سب كى بشت ہے ان كى نسل نكالى اور اضين خود ان برگواه كيا؛ كيامِ مَهادار بنبين سب بولے كيوں نہيں ہم گواه ہوئے، كه كمين قيامت كے دن كهوكه ہمين اس كى خبرنہ تھى۔ اور يہي معرفت الى جولوگوں كى خلقت مين شامل ہے اس كى وجہ ہے دسولوں نے اور يہى معرفت الى جولوگوں كى خلقت مين شامل ہے اس كى وجہ ہے دسولوں نے

اور يمى معرفت اللى جولوگوں كى خلقت ميں شامل ہے اس كى وجہ سے رسولوں نے اپنى قوموں سے فرمایا: ﴿ أَفِي ٱللَّهِ شَكُ فَاطِرِ ٱلسَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [ابراهيم: الله ميں شك ہے آسانوں اور زمين كابنانے والا۔

اور اگر کوئی خوش حالی کی حالت میں اس نے غافل ہوتا ہے تو پریشانی کی حالت میں ضرور اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جیما کہ اللہ تعالی نے فرماتا ہے: ﴿وَإِذَا مَسَّ اَلنَّاسَ ضُرُّ اَلٰ کَی طرف رجوع کرتا ہے، جیما کہ اللہ تعالی نے فرماتا ہے: ﴿وَإِذَا مَسَّ اَلنَّاسَ ضُرُّ دَعَواْ رَبَّهُم مُنْدِيدِينَ إِلَيْهِ ﴾ [الروم: 33] ترجمہ: اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو این اس کی طرف رجوع لاتے ہوئے۔

ادر فرماتا م: ﴿ قُلْ مَن يُنَجِيكُم مِن ظُلُمَتِ ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ تَدْعُونَهُ و تَضَرُّعًا وَخُفْرَةً ﴾ [الانعام: 63] ترجمہ: تم فرماؤوہ کون ہے جو تمہیں نجات دیتا ہے جنگل اور دریاکی آفتوں ہے جے پکارتے ہو گڑ گڑا کر اور آستہ۔

كتب الغي بسلشر دكراجي

نومالمبين مترجم

### دوسری فصل ا

یہ فصل تو حید کے بیان میں ہے، اور جو ہم "کا اِللة اِللّه" پڑھتے ہیں، اس کا بھی یہی اللہ ہے۔ اللہ ہے۔

جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سواکوئی معبود نہیں، اس کاکوئی شریک نہیں، نہ کوئی اس کی مثل ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ اس کاکوئی باپ ہے اور نہ اس کی کوئی ہوی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿قُلْ هُو اَللّهُ اللّهُ اللّهُ الصّمَدُ اللّهُ مَلِدُ وَلَمْ يُولَدُ ﴿ وَلَمْ يَحُن لَهُ وَكُوا أَحَدُن اللّهِ اللهِ حَلاص: 1-4] ترجمہ: تم فرماؤ! وہ اللہ ہے وہ ایک ہے۔ اللہ بے نیاز ہے۔ نہ اس کی کوئی اولاد اور نہ وہ کی سے بید اہوا۔ اور نہ اس کے جوڑکا کوئی۔

الله تعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت کئی طریقوں ہے ہو تا ہے جن کی طرف قر آن مجید نے رہنمائی کی ہے پس توحید کے اثبات میں اللہ تعالیٰ کے بیان کے بعد کوئی بیان نہیں:

(۱): ہر شے جو تخلیق کی گئے ہے اس کو صرف ایک خالق نے تخلیق کیا ہے کیونکہ ایک ہی فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خالق صرف ایک ہے اور وہ ایک ہی فعل کے دو فاعل نہیں ہو سکتے۔ اس سے ثابت ہوا کہ خالق صرف ایک ہے اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اس معنی میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَاُتَّخَذُواْ مِن دُونِهِ تِ ءَالِهَةً لَا يَخْلُقُونَ ﴾ [الفر قان: 3] ترجمہ: اور لوگوں نے اس کے سوا لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يَخْلُقُونَ ﴾ [الفر قان: 3] ترجمہ: اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا مخبر الیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کئے گئے ہیں۔

اور فرمایا: ﴿ قُلُ أَرَءَيْتُمْ شُرَكَاءَ كُمُ اللَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُواْ مِنَ الأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكُ فِي السَّمَاوَاتِ ﴾ [فاطر: 40] ترجمه: تم فرماؤ بهلا بتاؤتوا بي وه شريك جنس الله كرسوا يوجة بوجهے و كھاؤا تھول نے زمين ميں فرماؤ بهلا بتاؤتوا بي وه شريك جنس الله كرسوا يوجة بوجهے و كھاؤا تھول نے زمين ميں

كمتب الغي بسبلشرز كرامي

ہے کونسا حصہ بنایا یا آسانوں میں کچھ ان کاسا جھا ہے۔

اور فرمایا: ﴿ هَنْ ذَا خَلْقُ ٱللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ ٱلَّذِينَ مِن دُونِهِ ٤ ﴾ [لقمان: 11] ترجمه: يه تواللد كابنايا مواج جُھے وہ وكھاؤجواس كے سواأورول نے بنايا۔

(۲): تمام شواہداس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی کے سواجو کچھ بھی ہے وہ سب مُحکَدُث اور مخلوق ہے، ان کو اللہ تعالی نے پردا کیا ہے اور کوئی مخلوق اپنے خالق کی شریک نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ شریک نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کی نظیر ہو سکتی ہے اور نہ اس کے مشابہ ہو سکتی ہے کیونکہ وہ اس کا بندہ ہے۔ اللہ تعالی نے جب چاہا اسے پیدا کیا اور جب چاہے فنا کر دے۔ اس معنی میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ مَن مِن الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ مَن مُن الله تعالی نے ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ ٱلَّذِینَ تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ عِبَادُ مَن مُن الله کے سوابو جے ہو تمہاری طرح بندے ہیں۔

اور فرمایا: ﴿ قُلُ أَغَیْرَ ٱللَّهِ أَبْغِی رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَیْءٍ ﴾ [الأنعام: 164] ترجمہ: تم فرماؤكياالله كے سوااور رب جاہوں حالانكہ وہ ہر چيز كارب ہے۔

(۳): اگر ہم دوخد افرض کریں توان میں ہے ایک کسی شخص کی موت کاارادہ کرنے اور دوسر ااس کو اور دوسر ااس کو اور دوسر ااس کو سے کا ارادہ کرے اور دوسر ااس کو ساکن رکھنے کا توبیہ تین صور توں ہے خالی نہ ہوگا:

پونکہ ایا ہے ہر ایک کا ارادہ نافذ ہو گا اور یہ صورت محال ہے کیونکہ ایا ہے ہونکہ ایا موسکتا کہ ایک آدمی زندہ مجی اور مردہ مجی، ای طرح حرکت اور سکون مجی اکتفے نہیں ہوسکتے۔ نہیں ہوسکتے۔

\* دونول میں سے کمی کا بھی ارادہ نافذنہ ہو، یہ صورت دونوں کے عاجز اور بے بس

كمتب الغنى بسبلشر ذكراجي

ہونے کی طرف لے جائے گی اور یہ بھی محال ہے کیونکہ کوئی بھی شخص یا تو زندہ ہو گایا مردہ اور کوئی بھی جسم یا تو متحرک ہو گایاساکن۔

\* دونوں میں ہے ایک کا ارادہ نافذہو دوسرے کا نہ ہو، تو جس کا ارادہ نافذہو گاوہی معبودہ اور جس کا ارادہ نافذہو گاوہ معبود نہیں کیونکہ وہ مغلوب و مقہورہ ۔ معبود ہے اور جس کا ارادہ نافذ نہیں ہو گاوہ معبود ضرف ایک ہے۔ ان آیات کا بھی یہی معنی ہے:

اس ہے ثابت ہوگیا کہ معبود صرف ایک ہے۔ ان آیات کا بھی یہی معنی ہے:

1 ۔ ﴿ لَوْ کَانَ فِيهِمَا عَالِهَةً إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتًا ﴾ [الانبیاء: 22] ترجمہ: اگر آسان وزمین میں اللہ کے سوااور خداہوتے توضر ور وہ تباہ ہوجاتے۔

2. ﴿ قُل لَوْ كَانَ مَعَهُ وَ ءَالِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَآبُتَغُواْ إِلَىٰ فَدُولُونَ إِذَا لَآبُتَغُواْ إِلَىٰ فَدُنِ مَا مَا مُعُولُونَ إِذَا لَآبُتُغُواْ إِلَىٰ فِي الْعَرْشِ سَبِيلًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 42] ترجمه: تم فراداكراس كالعرف كوئى ماته اور خدا موت جيبايه بكته بين جب توده عرش كالكى طرف كوئى راه دُهوندُ لا لئے۔

(٣): اگر ہم دو معبود، دوخالق فرض کریں تو ان میں سے ہر ایک اپنی مخلو قات کے ساتھ دوسرے سے الگ ہو گا اور دونوں میں سے ہر ایک کی مخلو قات دوسرے کی مخلو قات سے متاز ہوں گی لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ تمام مخلو قات ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور نظم ونسق کے مطابق ہیں، اس سے ظاہر ہو تا ہے ہیں اور نظم ونسق کے مطابق ہیں، اس سے ظاہر ہو تا ہے کہ ان کا خالق وبالک اور ان میں نظم دنسق قائم کر ناوالا واحد ہے اور وہ اللہ تعالی ہے۔ مخلو قات کے ایک دوسرے کے ساتھ باہی تعلق کی وضاحت یہ ہے کہ انسان اور میں اور قات کے ایک دوسرے کے ساتھ باہی تعلق کی وضاحت یہ ہے کہ انسان اور

حیوانات زمین سے لکنے والی نہا تات سے پرورش پاتے ہیں، نباتات آسان سے آنے والی بارش سے پروان چرمتی ہیں، جب ہوائیں چلتی ہیں تو وہ بادلوں کو پھیلاتی ہیں، سورج اور

كتب الني بسلشرد كراجي

چاندایک فاص تر تیب سے آسان بیل چل رہے ہیں جن بیل بچان کا پکا، دن اور رات کا آنا جانا، موسموں کا بدلنا، سالوں اور مہینوں کی پہچان ہونا و غیر و بہت سے فوائد ہیں البذا جانا، موسموں کا بدلنا، سالوں اور مہینوں کی پہچان ہونا و غیر و بہت سے فوائد ہیں البذا جانوروں، نباتات، آسان، زبین، بادل، ہواؤں، سورج، چاند، دن اور رات کے باہم تعلق پر غور کرواس سے تم پر ظاہر ہو جائے گا کہ یہ تمام چیزیں واحد تھار ذات کی قدرت کے تابع ہیں۔

الله تعالی کا ایک ہونا اس و لیل سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ایک شہر میں دو صاحب
اختیار باد شاہوں کا ہونا درست نہیں چونکہ و نیا بھی نظم و تر تیب اور باہم تعلق کی وجہ سے
ایک شہر کی طرح ہے لہذا ضروری ہے کہ اس کا ایک ہی رب ہوا در وہ الله تعالی ہے۔ الله
تعالیٰ کے اس فرمان کا بی معنی ہے: ﴿ مَا اُتَّخَذَ اُلدَّهُ مِن وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ وَمِنْ اِللّٰهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضُ ﴾ [المؤمنون:
اللّٰهِ إِذَا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَٰهِ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَا بَغْضُهُمْ عَلَى بَغْضِ ﴾ [المؤمنون:
افا ترجمہ: الله نے کوئی دو سر اخدایوں ہوتا تو ہر
خدالین مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دو سر ہے پر اپنی بڑائی جاتا۔

#### عيما يُول كارو

جان او کہ حضرت عیسیٰ بن مریم عَدَدِالمَدَدُ الله تعالیٰ کے بندوں میں سے ایک بندے اوزاس کے رسولوں میں سے ایک رسول ہیں جنہیں الله تعالیٰ نے باپ کے بغیران کی مال حضرت مریم صدیقہ رہے الله عنوات کی بطن میں پیدا فرمایا، ان کے ہاتھ پر کئی معجزات فاہم ہوئے جو ان کی نبوت ور سالت کے صحیح ہونے کی دلیل ہیں اور یہ معجزات ان کا گھوارے میں کلام کر نا اور مردوں کو زیدہ کرنا وغیرہ ہیں جن کو الله تعالیٰ نے قرآنِ مجید میں ذکر فرمایا۔ یہ تمام معجزات الله تعالیٰ کے قرآنِ اور اس کی قدرت سے واقع ہوئے ہیں میں ذکر فرمایا۔ یہ تمام معجزات الله تعالیٰ کے اوان اور اس کی قدرت سے واقع ہوئے ہیں میں فرمایا۔ یہ تمام معجزات الله تعالیٰ کے اوان اور اس کی قدرت سے واقع ہوئے ہیں

جید نصاری نے اس معاملے میں غلو کیا اور انہوں نے ایسا بھیانک کفر کیا جس کو نہ عقلیں تبول کرتی ہیں اور نہ کوئی شریعت۔ اللہ تعالی نے انہیں کفر و باطل سے رجوع کرنے کی وعوت ويت موت ارشاد فرمايا: ﴿ يَنَأَهُلَ ٱلْكِتَابِ لَا تَغْلُواْ فِي دِينِكُمْ وَلَا تَقُولُواْ عَلَى ٱللَّهِ إِلَّا ٱلْحَتَّى ۚ إِنَّمَا ٱلْمَسِيخُ عِيسَى ٱبْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُ مَّ أَلْقَىٰهَآ إِلَىٰ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ فَنَامِنُواْ بِٱللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ وَلَا تَقُولُواْ ثَلَاثَةٌ انتَهُواْ خَيْرًا لَّكُمْ إِنَّمَا ٱللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌّ سُبْحَانَهُ أَن يَكُونَ لَهُ وَلَدُ لَّهُ مِمَا فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَا فِي ٱلْأَرْضُّ وَكَفَى بِٱللَّهِ وَكِيلًا ﴿ لَّى يَسْتَنكِفَ ٱلْمَسِيحُ أَن يَكُونَ عَبْدًا لِلَّهِ وَلَا ٱلْمَلَتِيكَةُ ٱلْمُقَرَّبُونَ ﴾ [النساء: 171-172] ترجمه: ال كتاب والو! الين دين مين زيادتي نه كرواور الله يرنه كهو مگریچ می عیسی مریم کابیٹااللہ کارسول ہی ہے اور اس کا ایک کلمہ کہ مریم کی طرف بھیجااور اس کے یہاں کی ایک روح تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤاور تین نہ کہو باز رہو این بھلے کو اللہ توایک ہی خداہے یا کی اے اس سے کہ اس کے کوئی بچہ ہوای کامال ہے جو آسانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور اللہ کافی کار ساز ہے۔ ہر گز مسے اللہ کابندہ بننے ہے کچھ نفرت نہیں کر تااور نہ مقرب فرشتے۔

اور نی اکرم صَلَّاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّرَ نے انہیں مباہلہ کی دعوت دی تو وہ اس سے باز رہے کیونکہ وہ جانے تھے کہ وہ باطل پر ہیں اور وہ خود پر عذاب نازل ہونے سے ڈر گئے اور نے اشی کی طرح جس کو اللہ تعالی نے تو فیق دی اس نے اسلام قبول کر لیا۔

حضرت عیسیٰ عَلَیْدِالشّلامُ کے بارے میں عیسائیوں کے بیانات میں اختلاف ہے کیونکہ انہیں اس معاملے کی حقیقت کا علم نہیں تھا اور نہ اس بارے میں ان کے پاس کوئی الیما

مكتب الغني تبسنشر ذكراجي

و کیل تھی جس پر اعتماد کیا جاسکے بلکہ انہوں نے اپنا فاسد مذہب ایسے لوگوں سے لیا جو قابل اعتبار نہیں اور انہوں نے اس کی بنیاد جھوٹی ہاتوں، خوابوں اور ایسے امور پرر کھی جو قابل اعتبار نہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو" ضالین "کانام دیا ہے۔ درست نہیں۔ یکی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو" ضالین "کانام دیا ہے۔

#### عیسائیوں کے تین دعوے ا

ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ "عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے" جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فرمان میں ان کے متعلق بتایا: ﴿وَقَالُواْ ٱتَّخَذَ ٱللَّهُ وَلَدَا ۖ ﴾ [البقرة: 116] ترجمہ: اور بولے خدانے اپنے لیے اولا در کھی۔

بعض نے دعویٰ کیا کہ "ب شک اللہ خود عیسیٰ ہے"، جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ خود عیسیٰ ہے"، جیبا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا اللہ میں ان کے متعلق بتایا ہے: ﴿ لَقَدْ حَصَفَرَ ٱلَّذِینَ قَالُوٓا إِنَّ ٱللَّهَ هُوَ ٱلْمَسِیحُ اَبْنُ مَرْیَمٌ ﴾ [المائدة: 17] ترجمہ: بے شک کا فر ہوئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ میں جن مریم بی ہے۔

اور بعض في تثليث كادعوى كياجيها كه الله تعالى في ذكر فرمايا: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللهُ عَالَى فَ ذَكَرَ فَرَمَايا: ﴿ لَقَدْ كَفَرَ اللهُ عَالَمَ اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَالَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

اور الله تعالی ان کے تمام دعو دک سے بہت بلند ہے۔

## الله تعالی کے اولاد سے پاک ہونے کا ثبوت ا

ان کے اس وعوے کے باطل ہونے کا شوت کہ "حضرت عیسیٰ عَلَیْدِالسَدَمُ اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں عَلَیْدِالسَدَمُ اللّٰہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں" چار طریقوں سے ہوتا ہے:

(۱): جیسے اللہ تعالیٰ خضرت آدم عَلَیْدِالسَّلَامُ کوماں اور باپ دونوں کے بغیر پیدا کرنے

مكتب المغنى سبلشرذ كراجي

ا الله تعالی تعالی الله تعالی تعالی الله تع

(٣): يوى اور بين كو محض ال لي افتيار كيا جاتا ك كد ان كى ضرورت موتى به جكد الله تعالى كالي فير كامحاج مونا ورست نبيس چنانچد اس كاكوكى بينا اور بوى نبيس مو كتيد الله تعالى كال في بينا اور بوى نبيس محتد الله تعالى كال في الله معنى به في الحوا أُنَّخَذَ الله ولَدَا سبحنة هُو هُو الْغَنِيُ لَهُ و مَا فِي السّمَا فِي الله فِي الْأَرْضِ في إيونس: 68] ترجمه: بولي: الله في الْغَنِيُ لَهُ و مَا فِي السّمَا فِي الله في الله في الله في الله في المربوع في الله في المربوع في الله في ال

كمتب الغي سلطرز كزاجي

(٣): الله تعالیٰ کے علاوہ جو پچھ موجود ہے سب اس کا غیر ہے کیونکہ الله تعالیٰ نے سب کو پیدا کیا اور وجود بخشا البند اس کا کوئی بیٹا نہیں ہو سکتا، الله تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ وَمَا يَنْ بَنِي فِي لِلرَّحْمَٰنِ أَن يَتَّخِذَ وَلَدًا ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي ٱلسَّمَاؤُتِ وَٱلأَرْضِ إِلَّا يَنْ بَيْ فَي لِلرَّحْمَٰنِ عَبْدَا ﴾ [مریم: 92-93] ترجمہ: اور رحمٰن کے لئے لا أَق نہیں کہ اولا داختیار کرے۔ آسانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔

### حضرت عیسیٰ سے ألو ہیت كی نفی كے دلائل الم

عیسائیوں میں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ "اللہ ہی مسے ابن مریم ہے" یہ چار طرح سے باطل ہے:

(١): حضرت من عَلَيْدِ ٱلسَّلَامُ الله تعالى كى عبادت كرتے تھے۔

(۲): وہ کھاتے پیتے تھے، انہیں بھوک اور بیاس لگتی تھی، وہ سوتے تھے اور ان کو بشری اُمور پیش آتے تھے جبکہ یہ باتیں اللہ تعالیٰ کے لئے ممکن نہیں۔

(٣): عيمائيوں كا دعویٰ ہے كہ حضرت عيمیٰ عَلَيْهِالسَّدَمُ كوسولى پر چڑھاكر شہيد كيا گيا، بيدان كے إس دعوے كاردكر تاہے كه "عيمیٰ بى اللہ ہے "كيونكه الله تعالیٰ زندہ ہے وہ كہمی نہيں مرے گا۔ عيمائی اپناس عوے ميں جھوٹے ہيں كه "حضرت عيمیٰ عَلَيْهِالسَّدَمُ مُحلِي نہيں مرے گا۔ عيمائی اپناس وعوے ميں جھوٹے ہيں كه "حضرت بيمیٰ عَلَيْهِالسَّدَمُ وَسولى پر چڑھاكر شہيد كيا گيا۔ "انہوں نے بيد دعویٰ يہوديوں كی من گھڑت باتوں سے ليا ہے۔ الله تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا كِن شُبِهَ لَهُمُ ﴾ [النساء: عمد الله تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَا كِن شُبِهَ لَهُمُ ﴾ [النساء: صورت كا يك بناديا گيا۔

كتب الني بسل ركرايي

اس کے بعد صلیب پرچڑھائے جانے کے اپنے جھوٹے دعومے کی بنیاد پر انہوں نے صلیب کی عبادت کا آغاز کیا۔ اس طرح یہ واضح ہو گیا کہ ان کا دین باطل ہے ، باطل پر مبنی ہے۔ اور وہ باطل ایک دوسرے باطل پر مبنی ہے۔ عنقریب حضرت عیسی عَلَنْهِ اَلسَّلَامُ رَمِین پر تشریف میں گے اور وہ باطل ایک دوسرے باطل پر مبنی ہے۔ عنقریب حضرت عیسی عَلَنْهِ اَلسَّلَامُ رَمِین پر تشریف لائیں گے اور صلیب کو توڑ دیں گے۔

(م): حضرت عيسى عَلَيْهِ اللَّهَ لَامْ بِهلِّ بِي سَقَّ بَعِر بالغ موت جبكه الله تعالى اس

پاک-۔

مثلیث کے بطلان پر دلا کل ایک

عیمائیوں میں سے جن کا یہ دعویٰ ہے کہ "اللہ تین کا تیسرا ہے" یہ تین طرح سے ماطل ہے:

(۱): جو ہم دو معبودوں کا وجود محال ہونے اور اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے کے دلاکل بیان کئے۔

(۲): حفرت عيسى عَلَيْهِ السَّكَمْ اور حفرت بى بى مريم رَضِ الله تعالى كى عبادت كرتے، نماز پر صنے اور روزے رکھتے تھے، اگريه معبود ہوتے توكى دوسرے كى عبادت نه كرتے مناز پر صنے اور روزے رکھتے تھے، اگريه معبود ہوتے توكى دوسرے كى عبادت نه كرتے حضرت عيسى عَلَيْهِ السَّكَمْ نَ خُود اعتراف كيا ہے كہ الله تعالى بى ان كارب ہے۔ الله تعالى نے ان كے متعلق فرمايا: ﴿وَقَالَ ٱلْمَسِيحُ يَابَنِي إِسْرَتِهِيلَ آعُبُدُوا ٱللَّهَ الله وَرَبَّ عَنْ الله عَلَيْهِ الله الله كى ال

مكتب الغني بسبلشرذ كراجي

نومالمبين مترجم

بندگی کر وجومیر ااور تمهارارب

حضرت عیسی عَلَیْهِ اَلسَّلَامُ کابیہ قول انجیل میں بھی موجود ہے جو نصاریٰ کے ہاتھوں میں ہے۔

(۳): حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ اَلمَتَلَامُ اور حضرت مریم رَضِحَالِلَهُ عَنْهَا پر بشری اُمور جاری ہوتے تھے اور وہ اُمور معبود پر جاری نہیں ہو سکتے۔

### بتوں کے بجاریوں کاردیا

ان كادين باطل مونے كا ثبوت چار طريقوں سے موتاہے:

(۱): بت مُحْدَث بین کیونکہ وہ خود ان کو اپنے ہاتھوں سے بناتے بین اور مُحْدَث خدا نہیں ہو سکتا۔ اس لئے حضرت ابر اہیم عَلَیْدِالسَّلَامُ نے ملامت کی: ﴿قَالَ أَتَعْبُدُونَ مَا تَعْمَدُونَ ﴿ وَالْمَانَاتِ : 96-96] ترجمہ: تَنْحِتُونَ ﴿ وَالْمَانَاتِ : 96-96] ترجمہ: فرمایا: کیا اپنے ہاتھ کے تراشوں کو پوجتے ہو۔ اور اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو۔

(۲): ان میں اُلوہیت کی صفات جیسے حیات، علم، قدرت وغیرہ موجود نہیں ہیں۔
ای کئے حضرت ابراہیم عَلَیْدِالسَّلَامُ نے اپنے چیاسے فرمایا: ﴿ یَکَأَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا اِسْ مَعُ وَلَا یُبْصِرُ وَلَا یُغْنِی عَنْ شَیْنَا ﴿ ﴾ [مریم: 42] ترجمہ: اے میرے بیست کی ویوجتا ہے جونہ سے ،نہ دیکھے اور نہ کھی تیرے کام آئے۔
باپ! کیوں ایسے کو پوجتا ہے جونہ سے ،نہ دیکھے اور نہ کھی تیرے کام آئے۔

اور الله تعالى فرما تا ب: ﴿ قُلْ أَفَرَءَيْتُم مَّا تَدْعُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ اللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ اللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ أَوْ أَرَادَنِي بِرَحْمَةٍ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ اللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ وَاللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ وَاللَّهُ بِضَرِّ هَلَ هُنَّ مُمْسِكَتُ وَاللَّهُ مِنْ مَا وَالمَاللَةُ وَوَ وَخَسِ ثَمُ الله كَ سُوابِ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُووه جَنِينَ ثَمُ الله كَ سُوابِ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُووه جَنِينَ ثَمُ الله كَ سُوابِ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُووه جَنِينَ ثُمُ الله كَ سُوابِ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُووه جَنِينٍ ثَمُ الله كَ سُوابٍ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُووه جَنِينٍ ثَمُ الله كَ سُوابٍ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُوه وَ جَنِينَ ثُمُ اللّهُ كَ سُوابٍ حِتْ مُوا وَا بَعِلا بَنَا وَتُوه وَ جَنْسِ ثُمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا مُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَوْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنِ اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا اللّهُ عَلَيْنَا عَلَالِهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَالْمُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَاللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْنَا عَلَا عَلَالْمُ عَلَى ال

كتب الني بسلشر ذكراجي

نورالبين مترجم

اللہ مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو کیا دہ اس کی تبھیجی تکلیف ٹال دیں گے یا وہ مجھ پر رحم فرمانا چاہے تو کیادہ اس کے رحم کوروک رکھیں گے۔

رماہ چہ و بیروں اور ذات کا شکار ہوتے ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علینہ آلئی نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علینہ آلئی نہ آئی ہے ان کے فکڑے فکڑے کر دیئے تاکہ اس سے اپنی قوم پر ججت قائم کریں۔
علینہ آلئی کڑنے ان کے فکتے ہوا، رسول اللہ صَا اللہ عَا اللہ عَلَی اللہ اللہ عَا اللہ عَمَا اللّٰ ا

مَارَكَ مِن مِرَى وَ عَن صَابِرَ مِن الْمَاطِلُ أَإِنَّ ٱلْمَاطِلُ كَانَ زَهُوقًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 81] ترجمه: اور

فرماؤكه حق آيااور بإطل مث كيابي شك بإطل كومنابي تھا۔

آپ نے ان میں ہے جس بت کی جانب بھی اس کے چہرے کی طرف سے اشارہ کیا وہ گُدی کے بل گرپڑا اور جس بت کے بھی گُدی کی طرف اشارہ کیا وہ منہ کے بل گرپڑا حتی کہ تمام کے تمام بت گر گئے۔

(٣):جو پہلے ہم نے توحید کے دلائل بیان کئے۔

مجوسيول كارد

مجوسیوں کے اس دعوے کارد کہ "مجلائی روشن سے ہے اور برائی تاریکی سے "اور ان لوگوں کارد جو آگ اور سورج وغیرہ کی پوجا کرتے ہیں۔ ان کا دعویٰ باطل ہونے کا ثبوت دوطریقوں سے ہوتاہے:

(۱):جو پہلے ہم توحید کے دلائل بیان کر چکے ہیں۔

(٢): سورج، چاند، ستارے، روشنی، تاریکی وغیرہ سب چیزوں میں تخلیق کا اثر اور

مكتب اننئ پسلشرز كراچى

تورا تمسين مترجم

مُحْدَث ہونے کے دلاکل واضح ہیں۔ سورج، چاند، ساروں کے جھپ جانے سے ان کے رب نہ ہونے پر حضرت ابراہیم عَلَنْهِالْسَدَة کے استدلال میں غور کر واور کر ہن وغیرہ کے سب ان میں ہونے والی تغییر و تبدیل کو دیھو تو تم پر ان کا حادث اور مخاج ہونا ظاہر ہو جائے گا اور جن کی بیہ حالت ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا اور نہ کی پیش آنے والی بات کا فاعل حقیق ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي حَمْدَ اللهِ مَعْدُونَ ﴾ وَاللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَجَمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ عَلَى اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَجَمَلُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَا اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَيْ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَجَمَدُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَمِنْ اللهُ وَحَمَى اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِلْ اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْ اللهُ وَلِيْلُولُ وَلِيْلُولُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلِلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ و

اور فرماتا ہے: ﴿ لَا تَسْجُدُواْ لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ وَٱسْجُدُواْ لِلَّهِ ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ ۞ ﴾ [فصلت: 37] ترجمہ: سجدہ نہ کروسورج کو اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروجس نے اُنھیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ اور نہ چاند کو اور اللہ کو سجدہ کروجس نے اُنھیں پیدا کیا اگر تم اس کے بندے ہو۔ اس پر مزید یہ کہ ان کا یہ قول خالی وعویٰ ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔

### فطرت كومؤثر ماننے والوں كارد

ان کادعویٰ باطل ہونے کا ثبوت دوطریقوں سے ہوتاہے:

(۱): فطرت میں زندگی، قدرت اور ارادہ کی صفت ہی نہیں ہے لہذا اس کی جانب کسی فعل کی نبیت کرنادرست نہیں ہے۔

مكتب الغني بسبلشر ذكراجي

( نورا کسبین مترجم

• افاطر: 27] ترجمہ: کیاتونے نہ ویکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اُتاراتو ہم ن اس سے پھل افاطر: 27) ترجمہ: کیاتو نے نہ ویکھا کہ اللہ نے آسان سے پانی اُتاراتو ہم ن اس سے پھل اُفاطر: 27

اور فرمان کوریکھو! ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي اور فرمان کوریکھو! ﴿ يُسْقَىٰ بِمَآءِ وَاحِدِ وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَىٰ بَعْضِ فِي الْأَحْلُ ﴾ [الرعد: 4] ترجمہ: سب کوایک ہی پانی دیاجا تا ہے اور کھلوں میں ہم ایک کو دوسرے سے بہتر کرتے ہیں۔



## و تيسري فصل المهميم

یہ فصل صفاتِ الہیہ کے اثبات میں ہے۔

جان لو کہ اللہ تعالی زندہ ہے بھی نہ مرے گا، اول ہے ہر شے ہے پہلے ہے، آخر ہے ہر شے کے ناہو جانے کے بعد ہاتی ہے، وہ ہر شے کو جانے والا ہے، ہر راز اور راز ہے بھی ہر شے کے فناہو جانے کے بعد ہاتی ہے، وہ ہر شے کو جانے والا ہے، ہر راز اور راز ہے بھی چھی ہوئی بات کو جانتا ہے۔ ﴿ لَا يَخْفَىٰ عَلَيْهِ شَىٰءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ عَلَيْهِ شَیْءٌ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَاءِ ﴾ [آل عمران: 5] ترجمہ: اللہ پر کھے چھیانہیں زمین میں نہ آسان میں۔

وى تمام كائنات كااراده كرنے والا ب: ﴿ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ ۞ ﴾ [مود: 107] رجمہ:جب جوجا بے كرے۔

ملکوت میں جو کچھ ہو تاہے اس کے فیصلے ، تقدیر اور ارادے ہو تاہے۔ جو اس نے چاہا دو ہو گیااور جو نہیں چاہا نہیں ہوا۔ وہ ہر شے پر قادر ہے۔ وہ متعلم ، سمتے اور بھیر ہے۔ ہر شے کوسٹااور دیکھتا ہے۔

ان صفات کے اثبات پر تین صور تیں ولالت کرتی ہیں:

(۱): یہ کمال اور عظمت والی صفات ہیں جبکہ ان کی ضد جیسے عاجز اور جابل ہوناصفات انتقابی اور اللہ تعالیٰ نقائص کے ساتھ متعف نہیں ہے لہذ اضر وری ہے کہ وہ نقائص کی ضدول (یعن کمال وعظمت والی صفات) سے متصف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو غور سے منصف ہو۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو غور سے دیکھو: ﴿وَیَجْعَلُونَ لِلَّهِ مَا یَسْتُورُهُونَ ﴾ [النحل: 62] ترجمہ: اور اللہ کے لئے وہ مضمراتے ہیں جوایئے لئے ناگوار ہے۔

ہر صفت ِ نقص جس کو بندہ اپنے لئے ناپند کرتا ہے اللہ تعالی اس سے پاک ہے اور اعلی صفات سے موصوف ہے۔

كتب الني ساشر ذكرايي

(۲): بید صفات شریعت میں وارد ہیں لہذاان پر ایمان لاناضر وری ہے۔اللہ تعالی نے اپنی صفت حیات کے بارے میں فرمایا ہے: ﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى ٱلْحَيِّ ٱلَّذِى لَا يَمُوتُ ﴾ الفرقان: 58] ترجمہ: اور بھر وساکر اس زندہ پرجو مجھی نہ مرے گا۔

البقرة: اور صفت علم كے بارے ميں فرمايا: ﴿ وَأَللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿ الْبَقَرة: 282] ترجمہ: اور الله سب کچھ جانتا ہے۔

اور صفت ارادہ کے بارے میں فرمایا: ﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالُ لِّمَا يُرِيدُ ۞﴾[هود: 107] ترجمہ: بے شک تمہار ارب جب جو چاہے کر ہے۔

اور صفت قدرت كے بارے ميں فرمايا: ﴿ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءِ قَدِيرٌ ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ مِن اور الله مر چيز پر قادر ہے۔

اور صفت کلام کے بارے میں فرمایا: ﴿ وَكُلَّمَ ٱللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا شَ ﴾ [النساء: 164] ترجمہ: اور الله نے موئی سے حقیقاً کلام فرمایا۔

اور سمع وبھر کے متعلق فرمایا: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ ۞﴾ [الحج: 75] ترجمہ: بے شک الله سنتاد کھتاہے جانتاہے۔

قرآن مجید میں کثیر مقام پر اللہ تعالیٰ کو ان صفات کے ساتھ بیان کیا گیاہے۔
(۳): ہر صفت پر اس کی دلیل کے ساتھ استدلال۔ وہ اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تمام چیزیں صنعت کے اعتبار سے مضبوط و مستکم ہیں اور تمام مخلو قات تخلیق کے اعتبار سے مائی فرما تا: ﴿ اُلَّذِی اَحْسَنَ کُلَّ شَیٰءِ خَلَقَهُ ﴿ اُلَّذِی اَحْسَنَ کُلَّ شَیٰءِ خَلَقَهُ ﴿ الله تعالیٰ فرما تا: ﴿ اُلَّذِی اَحْسَنَ کُلَّ شَیٰءِ خَلَقَهُ ﴿ الله تعالیٰ فرما تا: ﴿ الله تعالیٰ فرما تا: ﴿ الله تعالیٰ فرما تا: ﴿ الله عِنْ الله تعالیٰ فرما تا: ﴿ الله تعالیٰ فرما تا کُلُ سَیٰءِ خَلَقَهُ ﴿ الله تعالیٰ فرما تا کُلُ سَیٰءِ خَلَقَهُ ﴿ الله تعالیٰ فرما تا کُلُ سَیٰ اُلّٰ سَیٰءِ خَلَقَهُ ﴿ الله عَنْ الله تعالیٰ فرما تا کُلُ سَیٰ اُلّٰ سَیٰءِ الله تعالیٰ فرما تا کہ الله تعالیٰ فرما تا کہ الله تعالیٰ فرما تا کُلُ سَیٰ اُلّٰ سَیٰ الله تعالیٰ فرما تا کہ کہ کہ تعالیٰ کُلُو سَیْ کُلُ سَیْ اُلّٰ سَیْ کُلُو سَیْ کُلُو سَیْ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ کُلُو تُلْکُلُمُ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ سَائِ کُلُمُ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ کُلُمُ سَیْ کُلُمُ کُل

الله تعالیٰ کا مخلو قات میں تصرف، ملکوت میں نظم ونسق اور زمین و آسان کی حفاظت

كتب الغني سلشرز كرايي

اس كى حيات پر دلالت كرتے ہيں۔ الله تعالى فرماتا ، ﴿ ٱلْحَيُ ٱلْفَيُومُ ﴾ [البقرة: على حيات بردلالت كرتے ہيں۔ الله تعالى فرماتا ، ﴿ ٱلْحَيْ اللَّهُ عَلَيْهُ مُ اللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

اور تیوم کا معنی ہے: وہ ذات جو اپنی قدرت اور احاطہ کے اعتبار سے ہر شے کو قائم رکھے ہوئے ہو۔

الله تعالی کی تخلیق کی ہوئی چیزیں اس کی قدرت کا ثبوت ہیں، اس پر تعبیہ کرتے ہوئ الله تعالی نے فرمایا: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی خَلَقَ مِنَ ٱلْمَآءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ و نَسَبًا وَصِهْرًا وَكُانَ رَبُّكَ قَدِيرًا ﴿ وَهُو اللّٰهِ قان: 54] ترجمہ: اور وہی ہے جس نے پانی سے بنایا آدمی پھراس کے دشتے اور سرال مقرر کی اور تمہار ارب قدرت والا ہے۔

اور فرمایا: ﴿لَهُ وَمُلْكُ ٱلسَّمَاوَاتِ وَٱلْأَرْضُ يُخِيء وَيُمِيثُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِ شَيْءِ قَدِيرٌ ۞ ﴾[الحديد: 2] ترجمه: اى كے ليے ہے آ انوں اور زمین كى سلطنت، جلاتا ہے اور مار تا اور وہ سب كھے كر سكتا ہے۔

ان چیزوں میں اس کی مہارت اور کمال اس کے علم وبھر پر دلالت کر تا ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ﴾ [الملك: 14] ترجمہ: کیاوہ نہ جانے جس نے پیدا کیا۔

ان كے لئے شكليں اور زمانے خاص كرنااى كے ارادے پر دلالت كرتا ہے۔ فرماتا ﴾ (الشورى: 49) ج: ﴿ يَهَا لُهُ كُورَ ﴿ ﴾ (الشورى: 49) ترجمہ: جے جائے ہیں عطافرمائے اور جے جائے ہے۔

﴿ وَرَبُّكَ يَخُلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ ﴾ [القصص: 68] ترجمه: اور تمهارارب بيداكر تام جوچا به اور بند فرماتا بيداكر تام جوچا به اور بند فرماتا ب

( كتب الني بسينور كراي)

اور الله تعالى كاكتابين نازل كرنا اور امر و نهى كرنا اس كى صفت كلام پر دلالت كرتا م الله تعالى كاكتابين نازل كرنا اور امر و نهى كرنا اس كى صفت كلام بر دلالت كرتا م الله الله تا الله تحديد الله الله تعلى ال

اور دعا کو قبول کرنا اس کی صفت "سمع" پر دلالت کرتا ہے۔ فرماتا ہے: ﴿أُمِّن يُجِيبُ ٱلْمُضْطَرِّ إِذَا دَعَاهُ ﴾[النمل: 62] ترجمہ: یاوہ جولا چارکی سنتا ہے جب أے پارے۔ پکارے۔

مسلم

تمام اجھے نام اور اعلی صفات اللہ تعالی کی ہی ہیں جن کے ساتھ اس نے خود کو موصوف کیا یا جن کے ساتھ اس نے خود کو موصوف کیا یا جن کے ساتھ رسول اللہ صَلَّائِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِهُ اس كا وصف بيان كيا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْأَسْمَآءُ ٱلْحُسْنَیٰ فَاُدْعُوهُ بِهَا ﴾ [الاعراف: 180] ترجہ: اور اللہ بی کے ہیں بہت اچھے نام تواسے اُن سے پکارو۔

اوررسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ فرمايا: الله تعالى سے 99نام ہیں، جس نے انہیں یاد کرلیاوہ جنت میں داخل ہوگا۔



( کمتیدالغی پسیاشر د کرای )



نوما كمبين مترجم

و تقى فصل الما

یہ نصل تنزیہ باری تعالیٰ کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ سب سے بڑی شان وعظمت اور غیر محدود کمال اللہ تعالیٰ ہی کے لئے ہے جو ہر عیب سے پاک ہے اور ہر نقص سے بُری ہے۔ ہم جو "سجان اللہ" کہتے ہیں اس کا بھی بہی معنی ہے۔

اس کو کوئی عجز اور بے بی لاحق نہیں ہو سکت۔ فرماتا ہے: ﴿وَمَا كَانَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّه

اور فرما تا ہے: ﴿ وَلَقَدْ خَلَقُنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامِ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ ۞ ﴾ [ق: 38] ترجمہ: اور بے شک ہم نے آسانوں اور زمن کو اور جو کھ ان کے ور میان ہے جے دن میں بنایا اور تکان ہمارے پاس نہ آئی۔

لغوب كامعتى "عجز"ادر "تفكان" --

الله تعالى نه غافل موتا ب اورنه اس كونيند آتى ب، فرماتا ب: ﴿ لَا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَكُ مُولِا تَأْخُذُهُ وسِنَةٌ وَلَا نَوْمٌ لَّهُ وَهِ البقرة: 255] ترجمه: اسے نه او نگھ آئے نه نيند-

ال پر خطااور نسیان جاری نہیں ہو سکتی، فرماتا ہے: ﴿ لَّا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

﴿ ﴿ وَاللَّهِ 52] ترجمہ: میر ارب نہ بہکے نہ بھولے۔

وہ اپنے تمام احکام وافعال میں عادل ہے، ظلم وزیادتی نہیں کرتا۔

ہر نعمت اس کا فضل ہے اور ہر سزااس کا عدل ہے کیونکہ وہ ہر شے کا مالک ہے اور

كتب الغي ساشرزكرا جي

نورالمبين مترجم

مالک کو اختیار ہوتا ہے کہ اپنی مملو کہ چیز میں جو چاہے کرے اور اپنے غلاموں میں جیے جا جا ہے تھا موں میں جیے جا چاہے تصرف کرے۔اللہ تعالی فرماتا ہے:﴿لَا يُسْئِلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴾ [الأنبياء: 23] ترجمہ:اُس سے نہیں پوچھاجا تاجو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہو گا۔

الله تعالی کسی چیز کے مشابہ نہیں اور نہ کوئی چیز اس کے مشابہ ہے، فرماتا ہے: ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ عَنْ مَنْ اللهِ وَهُو ٱلسَّمِيعُ ٱلْبَصِيرُ ۞ ﴾ [الشوری: 11] ترجمہ:اس جیماکوئی نہیں اور وہی سنتاد کھتا ہے۔

اور فرما تا ہے: ﴿ أَفَمَن يَخُلُقُ كَمَن لَّا يَخُلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿ ﴾ [النحل: 17] ترجمه: توكيا جو بنائے وہ ايما ہو جائے گاجونہ بنائے توكيا تم نصيحت نہيں مانے۔

### تنبيه اور نفيحت

جان لو کہ قرآن و حدیث میں بعض ایسے الفاظ وار دہیں جن کے ظاہر سے تشبیہ کا وہم ہو تاہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿عَلَى ٱلْعَرْشِ ٱسْتَوَىٰ ۞ ﴾ [طه: 5] ترجمہ: وہ بڑی رحمت والا اس نے عرش پر استوافر ما یا جیسا اس کی شان کے لا کت ہے۔

اور حدیثِ بزول وغیرہ۔ بندے پر لازم ہے کہ تشبیہ، تعطیل اور تاویل کے بغیران آیات واحادیث پر ایمان لائے اور ان کاعلم اللہ تعالی کے سپر دکر دے اور کے: میں اس پر ایمان لایا جو اللہ تعالی نے فرمایا اور جو اس کے رسول صیاً لِللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے فرمایا اور جو اس کے رسول صیاً لِللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَمَ نے فرمایا اور اس کار سول صیاً لِللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَمَ کے ساتھ جس کا اللہ ور سول نے ارادہ فرمایا اور اللہ تعالی اور اس کار سول صیاً لِللهٔ عَلَیْهِ وَسَلَمَ بین ۔

یہ طریقہ تسلیم ہے جو سلامتی کی طرف رہنمائی کر تاہے اور یہی وہ صفت ہے جس

كمتب الني بسبلشر ذكراجي

ی مصف لوگوں کی اللہ تعالی نے اپناس قول میں تعریف فرمائی ہے: ﴿ وَالرَّسِخُونَ
فِی اَلْعِلْمِ یَقُولُونَ ءَامَنّا بِهِ عُلَّ مِینَ عِندِ رَبِّنَا ﴾ [آل عمران: 7] ترجمہ: اور
پختہ علم والے کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے سب ہمارے دب کے پاس سے ہے۔
صحابۂ کرام، تابعین عظام، ای طرح ائمہ مسلمین، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام
سفیان ثوری اور امام ابنِ مبارک وغیرہ رَحَوَلَ اَلَى عَنْدُ جَن کی پیروی اور ان کے رائے کی اتباع
واجب ہے، سب اس طریقے پر تھے۔



#### دوسرا قامرہ بیوں، فرشتوں، ائمہ اور سحابے متعلق کلام

اس ميں چار فصليں ہيں:

# بالى نصل المعتمرة

یہ فصل نبوت کے اثبات کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ اللہ تعالی نے انبیا ورسل عَدِّهِ السَّدَخ کو مخلوق کی طرف مبعوث فرمایا، ان پر کتابیں نازل کیں، ان کو تمام لوگوں پر فضیلت عطافر مائی اور ان بیں ہے بھی بعض کو بعض پر فضیلت وی۔ ان بیں ہے بعض کا ذکر اللہ تعالی نے قر آنِ مجید میں فرمایا اور بعض کا نہیں فرمایا۔ ان میں سے بہلے حضرت آدم عَلَیْهِ السَّدَخ بیں جو بی نوع انسان کے والد بیں اور سب سے پہلے حضرت آدم عَلَیْهِ السَّدَخ بیں جو بی نوع انسان کے والد بیں اور سب سے آخری حضرت مصطفع صَلَیْ اللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمَ بیں۔

ان کی پیروی میں دو سرے لوگ ایمان لاکی ۔ (مر أوالناج))۔

نومالسبين مترجم

انبیائے کرام کو ہیجنے کی حکمتیں بھو

جان لو كه انبيائ كرام عَلَيْهِ مِلْلَمَالَامْ كُو سَجِيجَ مِن كُنَّى طرح كى حكمتيں ہيں:

(۱): لوگول کی عقلیں مختلف اور ان کے مذاہب ایک دو سرے سے الگ ہیں تو اللہ اللہ تعالیٰ نے انبیائے کرام عقیم السّدۃ کو بھیجا تاکہ وہ لوگول پر ان چیزول کو واضح کر دیں جس میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ کَانَ ٱلنّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَتَ مِیں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ کَانَ ٱلنّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً فَبَعَتَ اللّهُ ٱلنّابِيّے فَى مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِاللّهُ النّابِيّ فَي اللّهُ ٱلنّابِيّ فَي مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ وَأُنزَلَ مَعَهُمُ ٱلْكِتَابَ بِاللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ عَلَى اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

(۲): الله تعالی نے محلوق کو پیدا کیا تا کہ وہ اس کی عبادت کریں، ان کے لئے محم اور ممانعت کے قوانین بنائے جن کے پاس وہ مخمبر جاتے ہیں اور انبیائے کرام عَدِّهِ السَّدَة کو الله تعالی کی طرف ہے وہ اپنے اور اپنے بندوں کے در میان واسط بنایا تا کہ وہ بندوں کو الله تعالی کی طرف ہے وہ ضابطہ عمل پہنچائیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے۔ اگر الله تعالی انبیاء عَدِّهِ السَّدَة کُر ضابطہ عمل پہنچائیں جو اس نے اپنے بندوں کے لئے بنایا ہے۔ اگر الله تعالی انبیاء عَدِّهِ السَّدَة کُر فَر بُعِیجَا توضر ور مخلوق گر او ہو جاتی اور وہ الله تعالی کی عبادت کرنے کا طریقہ نہ جان پاتی، میں نہیں کرنا۔ الله تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَمَا نُرْسِلُ ٱلْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ ﴾ [الانعام: 48] ترجمہ: اور ہم نہیں بھیجتد سولوں کو گرخوش اور ڈرسنا تے۔

ای کئے اللہ تعالی نے ابنی مخلوق پر رسولوں کی اطاعت واجب کی، ارشاد فرمایا: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [النساء: 64] ترجمہ: اور ہم

- کتب الفی پسباشر ذکرایی

نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لیے کہ اللہ کے تھم ہے اس کی اطاعت کی جائے۔

(٣): الله تعالى نے انبيائے كرام عَنَهِ مِلْسَلَام كواس لئے بھيجاتاكہ وہ مخلوق پر جمت قائم كريں اور ان كے عذر فتم كر ديں، فرماتا ہے: ﴿ وَمَا كُنّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَنعَتَ رَسُولًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 15] ترجمہ: اور ہم عذاب كرنے والے نہيں جب تك رسول نہ بھيج ليں۔

اور فرماتا ہے: ﴿ رُسُلًا مُّبَشِرِينَ وَمُنذِرِينَ لِنَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حُجَّةُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ حُجَّةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عُرَالُ وَ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّةُ اللَّهُ الللللَّ

ای لے اللہ تعالیٰ آخرت میں فرمائے گا: ﴿ يَامَعُشَرَ ٱلْجِنِ وَٱلْإِنسِ أَلَمُ يَأْتِكُمْ وَسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ وَسُلُ مِنكُمْ يَقُصُونَ عَلَيْكُمْ ءَايَتِي وَيُنذِرُونَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هَالَهُ مِن اللهُ عَلَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ عَالَيْكُمْ فَا اللهُ عَلَيْكُمْ عَل



نورالمبين مترجم

#### د. دروسری فصل میشود. درگونید

یہ فصل خاتم النبیین، سید المرسلین، خیر الاولین والآخرین، رحمۃ للعالمین ابو القاسم حضرت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن ہاشم کی نبوت کے اثبات کے بیان میں ہے جو نبی، امی، عربی اور قرشی ہیں۔ صلی الله علیه وسلم وبارك و ترحم و شری و کرم مصور صَاً الله علیه وسلم وبارك و ترحم و شری و کرم مصور صَاً الله علیه وسلم وبارك و ترحم و شری و کرم مصور صَاً الله علیه وسلم و بارک و ترحم و شری و کرم میں و انس کے نبی

جان لو کہ اللہ تعالی نے آخری نی حضرت محمد مصطفے صیّق اللّهُ عَلَيْهِ وَسَالَةٍ کو عرب و عجم کے تمام انسانوں اور تمام جنوں کی طرف بھیجا ہے اور سب پر آپ کے دین میں داخل ہونا لازم کیا ہے اور وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کی دین کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملت سے تمام سابقہ ملتوں کو منسوخ کر دیا ہے اور آپ کی شریعت اللہ تعالیٰ نے آپ کی ملت سے تمام سابقہ ملتوں کو منسوخ کر دیا ہے اور آپ کی شریعت سے سابقہ تمام شریعتوں کو ختم کر دیا ہے: ﴿ قُلُ يَكَأَيُّهَا ٱلنّاسُ إِنّي رَسُولُ اللّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا ﴾ [الاعراف: 158] ترجمہ: تم فرماؤ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف الله کارسول ہوں۔

اور فرما تا ہے: ﴿ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ ٱلْإِسْلَامِ دِينَا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُو فِي الْآخِرَةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: 85] ترجمه: اور جو اسلام كے بواكو كى دين الْآخِرةِ مِنَ ٱلْخَلْسِرِينَ ﴿ ﴾ [آل عمران: 85] ترجمه :اور جو اسلام كے بواكو كى دين چاہے گا دو م آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں جاہے گا دو وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول نہ كیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول نہ كیا جائے گا دو ہو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول نہ كیا جائے گا دو ہو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول نہ كیا جائے گا دو ہو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہول نہ كیا جائے گا دو ہو آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو

اور فرما تائے: ﴿ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللَّهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيتَ ﴾ [الأحزاب: 40] ترجمہ: اور ہال اللہ كے رسول ہيں اور سب نبيوں ميں پچھلے۔

كمتب الغني سباشر زكراجي

نورالسبين مترجم

حضور صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت برولا كل الم

ہارے نی حضرت محم مصطفے صَلَّالِقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلَ نبوت و رسالت كى صحت پر كثير دلاكل بيں ہم ان كو پانچ انواع ميں جمع كريں گے:

بېلى نوع ئۇ

قرآنِ مجید جس کواللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمایا۔ ﴿وَإِنَّهُ وَلَكِتَابٌ عَزِيرٌ ۞ لَا مِنْ جَلْفِهِ اللّٰهِ مَا بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اللّٰهِ مَنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لَا مِنْ خَلْفِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ جَكِيمٍ حَمِيدٍ لَا مِنْ خَلْفِهِ اللّٰهِ اللّٰهِ مِنْ جَكِيمٍ حَمِيدٍ وَمَا يَا اللّٰهِ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

رسول كريم صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت كى صحت پر قرآنِ مجيد دس وجوه سے دلالت كرتا ہے:

(۱): اس کی فصاحت وبلاغت اور خوش بیانی جس کے باعث یہ تمام کلاموں ہے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتراف عرب میں سے ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے اس کوسنا۔ اس طرح اس کی آیات کے مقاطع (اواخر) اور حسن تالیف کی انتہائی جیرت انگیز نظم، بعض علانے نظم قرآن کو فصاحت سے علیحدہ ایک وجہ شار کیا ہے۔

(۲): نبی پاک صلّاً للّهُ عَلَیْدِوَسَلَّمَ نے مخلوق کو قر آن کی مثل لانے کی وعوت دی تووہ اس سے عاجز آگئے اور اپنے پاس اس کی مخالفت کے بکثر ت اسباب و محر کات رکھنے، اس کو مختلانے کی اپنی بے تابی اور اس زمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل کچھ نے شار مائے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل کچھ نے شار مائے کی اپنی بے تابی اور اس کی مثل کچھ بھی لانے پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور قتل، قید نیز

#### حضور صَالَىٰلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَى نبوت پر دلائل الله

ہمارے نبی حضرت محمد مصطفے صَلَّالِمَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَ نبوت و رسالت كى صحت پر كثير دلاكل ہيں ہم ان كويا فج انواع ميں جمع كريں گے:

#### بېلى نوع 🏗

قرآنِ مجیر جس کواللہ تعالی نے آپ پر نازل فرمایا۔ ﴿وَإِنَّهُ وَ لَكِتَابٌ عَزِيرٌ ۞ لَا مِنْ خَلْفِهِ عَ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ لَا مِنْ خَلْفِهِ عَنزيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ عَنْ تَنزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴾ [فصلت: 41-42] ترجمہ: اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے۔ باطل کواس کی طرف راہ نہیں نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے اُتارا ہوا ہے حکمت والے سب خویوں سراہے کا۔

رسولِ كريم صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ كَى نبوت كى صحت پر قرآنِ مجيد دس وجوه سے دلالت كرتا ہے:

(۱): اس کی فصاحت وبلاغت اور خوش بیانی جس کے باعث بیہ تمام کلاموں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ اس کا اعتراف عرب میں سے ان لوگوں کو بھی ہے جنہوں نے اس کو سنا۔ اس طرح اس کی آیات کے مقاطع (اواخ) اور حسن تالیف کی انتہائی چرت انگیز نظم، بعض علانے نظم قرآن کو فصاحت سے علیحدہ ایک وجہ شار کیا ہے۔

(۲): نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَیْدِوَسَلَّمَ نے مخلوق کو قر آن کی مثل لانے کی دعوت دی تو وہ اس ہے عاجز آگئے اور اپنے پاس اس کی مخالفت کے بکثرت اسباب و محر کات رکھنے، اس کو جھٹلانے کی اپنی ہے تابی اور اس زمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل پچھ خطلانے کی اپنی ہے تابی اور اس زمانے میں عربوں کی فصاحت کے باوجو د اس کی مثل پچھ میں اسنے پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور قتل، قید نیز نہ لا سے، اگر دہ اس کی مثل پچھ مجھی لانے پر قادر ہوتے تو ضرور ایسا کرتے اور قتل، قید نیز

كمتب الني تهبلشر ذكراجي

اولاد اور مال کے دو سرے کے قبضے میں جانے پر راضی نہ ہوتے۔

یہ تمام چزیں اس بات پر ولالت کرتی ہیں کہ کوئی انسان اس کی مشل لانے پر قاور نیس ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةِ مِن مِنْ لِهِ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ بِسُورَةِ مِن مِنْ لِهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ بِسُورَةِ مِن مِنْ لِهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ فِي الْبَعْرِةِ مِن مِنْ لِهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ فِي الْبَعْرِةِ مِن مِنْ لِهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ فَي اللهِ إِن كُنتُمْ صَلِدِقِينَ ﴾ البغرة: [23] ترجمہ: اور اگر تمہیں کچھ فئک ہواس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے پر اتاراتواس جیں ایک سورت تولے آؤاور اللہ کے سوالیے سب جمایتیوں کو بلالو اگر تم ہے ہو۔

اور لوگوں کے اس کی مثل لانے پر قادر نہ ہونے کی خبر دیتے ہوئے فرمایا: ﴿ قُلُ لَيْنِ اَجْتَمَعَتِ اَلْإِنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَلذَا الْقُرْءَانِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ اللهِ اللهُ اللهُ

(٣): قرآنِ مجید نے پھیلی امتوں کی خبریں اور انبیاء عَدَیهِ وَالسَدَة وَغیرہ کی دکایات بیان کی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کے بغیر کوئی نہیں جان سکتا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: ﴿ يَلْكُ مِنْ أَنْبَاءِ ٱلْغَيْبِ نُوحِيهَاۤ إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَاۤ أَنتَ وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذاً ﴾ [هود: 49] ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری وَلا قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَنذاً ﴾ [هود: 49] ترجمہ: یہ غیب کی خبریں ہیں کہ ہم تمہاری طرف وحی کرتے ہیں انھیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ طرف وحی کرتے ہیں انھیں نہ تم جانتے تھے نہ تمہاری قوم اس سے پہلے۔ (٣): قرآنِ مجید نے مستقبل کے متعلق جوغیبی خبریں دیں بعد میں ووای طرح واقع

ہوئیں، جیسا کہ ان آیات اور ان کے علاوہ دو سرٰی آیات میں ہے:

كمتب الغني سبلشر ذكراجي

كورا مسبين مترجم

﴿ لِيُظْهِرَهُ وَعَلَى ٱلدِّينِ كُلِّهِ ﴾ [التوبة: 33] ترجمه: تاكه الت سب وينول يرغالب كرے۔

2. ﴿ لَقَدْ خُلُنَّ ٱلْمَسْجِدَ ٱلْحَرَامَ ﴾ [الفتح: 27] ترجمہ: بے فلک تم ضرور مجدِ حرام میں واخل ہوگے۔

ای طرح لوگول کے رازول اور ان کے سینوں میں چھپی باتوں کی خبر دی، جیسا کہ ان آیات اور ان کے علاوہ دوسری آیات میں ہے:

- 1. ﴿ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم ﴾ [المجادلة: 8] ترجمه: اور النول مي كتب المجادلة: 8] ترجمه: اور النهور المي كتب المين المنابي المنابق المناب

(۵): قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کے اساو صفات اور دارِ آخرت کے احوال وغیرہ دین کے عقائد کا علم ہے، ان عقائد پر دلائل قائم کئے گئے ہیں، مختلف قسم کی قوموں کا قطعی دلائل سے رد کیا گیا ہے اور ان کے علاوہ وہ باتیں ہیں جن کے ادراگ سے عقلیں قاصر ہیں اور وجی الہی کے بغیر ان تک رسائی ممکن نہیں ہے۔

(۲): اس میں احکام بیان کئے، حلال و حرام چیزوں کو واضح کیا اور ایسے مکارم اخلاق کی طرف ہدایت دی جن میں دنیاو آخرت کی بہتری ہے۔

(2): باقی کتابوں کے بر خلاف قرآنِ مجید کا تبدیل و تغییر سے محفوظ ہے، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿إِنَّا نَحُنُ نَزَّلْنَا ٱلدِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ وَلَحَافِظُونَ ﴾ [الحجر: 9] ترجمہ: بے شک ہم نے اتارا ہے یہ قرآن اور بے شک ہم خود اس کے نگہان ہیں۔

مكتب الغني سبلشر ذكراجي

(۸): اس کاحفظ آسان ہے اور یہ بات مشاہدے سے معلوم ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ وَلَقَدُ يَسَّرُنَا ٱلْفُرْءَانَ لِللَّهِ كُرِ ﴾ [القمر: 17] ترجمہ: اور بے شک ہم نے قرآن یاد کرنے کے آسان فرمادیا۔

(9): كثرت سے تلاوت كرنے اور سننے كے باوجود اس كو پڑھنے اور سننے والے كو اكتاب نہيں ہوتی۔

(۱۰): اس میں ایسا پر تا ثیر کلام اور دعائیں ہیں جن کے ذریعے بیار بول سے شفامتی اور آفات دور ہوتی ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں سانپ کے ڈسے ہوئے کو سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کرنا وارد ہے، ای طرح حدیث شریف میں ہے کہ سورہ حشر کے آخر کی تلاوت میں موت کے سواہر بیاری سے شفاہ۔

تلاوت میں موت کے سواہر بیاری سے شفاہ۔

دوسرى نوع الله

وہ روش مجزات اور واضح نشانیاں جو آپ کے دستِ مبارک پر ظاہر ہوگی۔ یہ مجزات اور نشانیاں بہت زیادہ ہیں۔ بعض علا فرماتے ہیں کہ ان کی تعداد ایک ہزار تک پہنچ جاتی ہیں۔ اور بعض علانے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انبیائے کرام عَدَمِهِ النَّلَامُ کو جو جو معظم ہیں۔ اور بعض علانے فرمایا کہ اللہ تعالی نے انبیائے کرام عَدَمِهِ النَّلَامُ کو جو جو معظم معظم کے ان سب قسموں کے معجزات بدرجہ اتم یاانہیں کی مثل حضرت محمد مصطفح صلی ان سب قسموں کے معجزات بدرجہ اتم یاانہیں کی مثل حضرت محمد مصطفح صلی ایک علیہ وسی کہ آپ کے لئے چاند شق ہوگی، مسلم کیا تھورے کے ان میں سے چندیہ ہیں کہ آپ کے لئے چاند شق ہوگی، آپ کی انگیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہوا، تھوڑے کھانے سے بہت بڑی جماعت کو شکم سیر کر دیا، بہت می فیبی خبریں دیں جو ایسے ہی واقع ہو کی جیما آپ نے فرمایا، آپ کے سیر کر دیا، بہت می فیبی خبریں دیں جو ایسے ہی واقع ہو کی جیما آپ نے فرمایا، آپ کے دست اقد س میں کئریوں نے تبیع کی، پھر نے آپ کو سلام کیا، ور خت آپ کے پاس آیا اور آپ کی نبوت کی فوت کی گوائی دی، ہرنی اور گوہ نے آپ سے کلام کیا اور آپ کی نبوت کی نبوت کی بھر نے آپ سے کلام کیا اور آپ کی نبوت کی نبوت کی

گوائی دی، دراز گوش اور او نتنی نے آپ سے کلام کیا، بھیڑ یے نے آپ کی نبوت کی گوائی دی، در خت کا تنا آپ کا مشاق ہوا جب آپ اس سے جدا ہوئے، بچے نے ابنی پیدائش کے پہلے دن ہی آپ کی نبوت کی گوائی دن ہی آپ کی نبوت کی گوائی دی، حضرت قادہ رَضِعَ اللّهُ عَنهُ کی آئھ جو ان کی گال پر بہہ گئی تھی آپ نے اس کولوٹا دیا تو وہ ان کی دو سری آئکھ سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگئی، اللہ تعالی نے آپ کی رسالت کی گوائی دی اور تعالی نے آپ کی رسالت کی گوائی دی اور مردول نے آپ کی رسالت کی گوائی دی اور کثیر اُمور میں اللہ تعالی نے آپ کی دعا قبول فرمائی مثلاً غروب ہونے کے بعد سورج کو لوٹانے کی دعا۔

جان لو كه رسول الله صَالِمَاللهُ عَلَيْهِ وَسَالَمَ كَ مَعِمزات كي دو قسمين بين:

(۱): بعض معجزات وہ ہیں جن کو ہم یقین طور پر جانے ہیں جیسے شق قر کیونکہ قر آن

ناس کے واقع ہونے کی تصر تک کی ہے جس کو بغیر دلیل اس کے ظاہر سے نہیں پھیرا جا

سکتا اور اس معجز ہے کا بیان صحح احادیث میں کثیر طرق سے آیا ہے۔ ای طرح انگیوں

سے پائی کا چشمہ جاری ہونے اور کھانے کے زیادہ ہونے والا معجزہ بھی ثقہ راویوں کی کثیر
تعداد نے بڑی جماعت سے روایت کیا ہے اور انہوں نے صحابۂ کرام کی کثیر تعداد سے
دوایت کیا ہے، یہ معجز ہ بڑے بڑے جمعوں اور بڑی بڑی محافل میں واقع ہوئے ہیں۔
دوایت کیا ہے، یہ معجز ات وہ ہیں جن کی نوع کے کثرت سے واقع ہونے کی وجہ سے ہم اس
نوع کی صحت کے بارے میں یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر چہ اس میں سے ہر ایک معجز سے
متعلق یقین سے نہیں کہہ سکتے جیسے غیبوں کی خبر دینا اور دعا قبول ہونا، رسول اللہ
صَالَ اللّٰهُ عَلَیٰہُ وَسَالَۃً ہے اس قتم کے معجزات کثرت سے واقع ہوئے ہیں حتی کہ ان کا مجموعہ
صَالَ اللّٰہُ وَسَالَۃً ہے اس قتم کے معجزات کثرت سے واقع ہوئے ہیں حتی کہ ان کا مجموعہ

معجزے سے ملایا گیا تووہ دونوں معنی میں متفق ہو گئے اور عاجز کر دینے والی چیز کے لانے پر اکٹھے ہو گئے۔

#### تيري نوع ﷺ

ان فضائل عظیمہ اور شائل کریمہ سے استدلال جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائے اور جو آپ کے لئے سیر تِ جمیلہ اور منا قبِ جلیلہ کو جمع کر دیا جنہیں اللہ تعالیٰ بندوں میں اپنے سب سے زیادہ محبوب اور سب سے زیادہ معزز بندے کے لئے ہی جمع کر تاہے۔

ان میں سے بعض نضائل و مناقب یہ ہیں: اعلیٰ نسب، حسین و جمیل صورت، کابل عقل، صحیح فہم، فصاحت زبان، قوتِ حواس، کثرتِ علوم، کثرتِ عبادت، حسن خلق، حلم، عبر، شکر، زہد، عدل، امانت، صدق، تواضع، عنو، پارسائی، سخاوت، شجاعت، حیا، مرقت، مبات و سنجیدگی، و قار، و فا، حسن عهد، صله رحمی، شفقت، حسنِ معاشر ت اور حسن تدبیر۔ نبی پاک صالح الله و قار، و فا، حسن عهد، صله و کی شفقت، حسنِ معاشر ت اور حسن تدبیر۔ نبی پاک صالح الله و قار، و فا، حسن عهد، صله و الله خصلتوں کے جامع اور تمام اعلیٰ اوصاف کو محیط تھے اور ان میں اعلیٰ در جوں اور آخری حدول کو پہنچ۔ سیرت نگاروں نے آپ کے محیط تھے اور ان میں اعلیٰ در جوں اور آخری حدول کو پہنچ۔ سیرت نگاروں نے آپ کے ان اوصاف اور جس نے آپ کے ان اوصاف اور جس نے آپ

کے واقعات اور سیرت کا مطالعہ کیاہے اس پریہ بات واضح ہے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ کایہ قول کافی ہے: ﴿ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمِ ﴿ ﴾ [القلم: 4] ترجمہ: اور بے شک تمہاری

خوبوبری شان کی ہے۔

حضرت ابوسفیان رَضِعَالِلَهُ عَنهُ کی بادشاہِ روم ہر قل کے ساتھ ہونے والی گفتگو اور نبی پاک صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَنهُ کی بادشاہِ روم ہر قل کے سوالات پاک صَلَّالِلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے احوال، اخلاق اور نسب شریف کے متعلق ہر قل کے سوالات میں غور کرو، جب حضرت ابوسفیان رَضِعَلِللَهُ عَنهُ نه نے ہر قل کو اس بارے میں بتایا تواس نے

كمتب الغنى بسلشر ذكراجي

نورا كسبين مترجم

اُگُ آپ کی نبوت کی تصدیق کی۔ بیہ صحیح حدیث ہے جس کو امام بخاری رَحِمَدُاللَّهُ و غیرہ نے روایت کیاہے۔

اور حضرت عبد الله بن سلام رَضِحَالِقَهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب رسولِ کر بم صَلَّالِلَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اور حضرت عبد الله بن سلام رَضِحَالِقَهُ عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب رسولِ کر بم صَلَّالِلَهُ عَلَیْهُ وَسَلَّمَ مَدِینَهُ پاک تشریف لائے تو میں آپ کی زیارت کے لئے حاضر ہوا۔ جب میں نے آپ کے مدینہ پاک تشریف لائے تو میں نے آپ کے چہرہ مہیں ہو سکتا۔ چہرہ مہارک کی طرف نظر کی تو میں نے جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔

چو تھی نوع 🗜

ان نثانیوں سے استدلال جو رسول پاک صلّاً لللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم کی بعثت مبار کہ سے پہلے ظاہر ہوئے طاہر ہوئے طاہر ہوئے مثل میں سے بعض وہ ہیں جو آپ کی پیدائش کے وقت عجائبات ظاہر ہوئے مثلاً آپ کی ولادتِ مبار کہ کے وقت نور کا نکلنا، کسریٰ کے محل کالرز اٹھنا اور فارس کی آگ بھے جاناوغیر ہ۔

انبیں نثانیوں میں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل عَلَیْهِمَاالسَّلَامُ کی بید دعا
ہے کہ اللہ تعالی آخری نی حضرت محمد صَلَّاللَّهُ عَلَیْهِوَسَلَّمَ کو ان کی ذریت میں سے مبعوث فرمائے۔ ان کے اس قول کو حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ رَبَّنَا وَاَبْعَتْ فَرَمایا: ﴿ رَبَّنَا وَاَبْعَتْ فَرَمایا: ﴿ رَبَّنَا وَاَبْعَتْ فَرَمایا: ﴿ رَبِّنَا وَاَبْعَتْ فَرَمَایا کَ اس قول کو حکایت کرتے ہوئے اللہ تعالی نے فرمایا: ﴿ رَبَّنَا وَاَبْعَتْ فَرَمَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ال

ایک نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے آپ صیاً لللهٔ عَلَیْدوَسَلَم کے نسب کو ہر عیب سے محفوظ رکھا حتی کہ آپ سب نے زیادہ معزز سلسلہ نسب اور سب سے افضل خاندان سے تشریف لائے،خود فرماتے ہیں: اللہ تعالی نے انسانوں میں سے حضرت آدم عَلَیْدِالسَّلَامُ کو افسیار کیا ... اللہ حضرت علی بن ابو طالب رَضِوَاللَّهُ عَنهُ نَه فرمایا: ہمارے نسب میں کوئی زنا

كمتب النئ بسلشر ذكراجي

نہیں بلکہ سب کے سب نکاح ہیں۔

اوراللہ تعالی نے آپ ہی کے لئے کہ سے اصحابِ فیل کو واپس کیا اور انہیں ہلاک کیا،
فراتا ہے: ﴿ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَبِ الْفِيلِ ۞ أَلَمْ يَجْعَلْ
كَيْدَهُمْ فِي تَصْلِيلٍ ۞ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَلَيْرًا أَبَابِيلَ ۞ تَرْمِيهِم بِحِجَارَةِ مِن سِجِيلٍ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾ [الفیل: 1-5] ترجمہ: اے مین سِجِیلِ ۞ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفِ مَّأْكُولٍ ۞ ﴾ [الفیل: 1-5] ترجمہ: اے محبوب! کیا تم نے نہ دیکا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال کیا۔ کیا ان کا داؤتہا تی میں نہ ڈالا اور ان پر پر ندوں کی فوجیں بھیجیں کہ انھیں کنگر کے پھر وں مارتے۔ تو انھیں کر ڈالا بھے کھائی کھیں کا بھوسہ۔

ان نتانیوں میں سے ایک ہے ہے کہ حضرت موئی، حضرت عینی اور تمام انہاء علیہ السّد تعالی نے ارشاد فرایا: ﴿وَإِذْ عَلَيْهِ السّدَالَةُ مِيثَنَقَ ٱلنّبِيّانَ لَمَا ءَاتَدُتُ ہُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ أَخَذَ ٱللّهُ مِيثَنَقَ ٱلنّبِيّانَ لَمَا ءَاتَدُتُ ہُم مِن كِتَابٍ وَحِكْمَةِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِقٌ لِيما مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقُرَرُتُمْ وَاللهُ مُصَدِقٌ لِيما مَعَكُمْ لَتُوْمِنُنَ بِهِ عَ وَلَتَنصُرُنَّهُ وَ قَالَ ءَأَقُررُتُمْ وَأَخَذَتُهُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَالشَهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ وَأَخَذَتُهُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِى قَالُواْ أَقْرَرْنَا قَالَ فَالشَهَدُواْ وَأَنَا مَعَكُم مِنَ السّدَنِ عَلَى اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَعَلَى عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَن اللهُ اللهُ عَلَيْ وَورسول کہ عبد لیاجو میں تم کو کتاب اور حکمت دول پھر تشریف لائے تمہارے پاس وہ رسول کہ عبد لیاجو میں تم کو کتاب اور حکمت دول پھر تشریف لائے تمہاری کا ناور ضرور اس کی تقدیق فرمائے تو تم ضرور ضرور اس پر ایمان لانا اور ضرور وراس کی میان کا اور ضرور اس کی المان لانا اور ضرور ور اس کی ایمان لانا اور ضرور اس کی المان کا مناور و ضرور اس کی المان کا در اس نے عرض کی: ہم می ناتی ہے کہ آپ کاذکر تورات والحجل میں موجود ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے: ایک نشانی ہے کہ آپ کاذکر تورات والحجل میں موجود ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے:

نورا كمبين مترجم

﴿ اللَّذِينَ يَتَبِعُونَ ٱلرَّسُولَ ٱلنَّبِيَّ ٱلأُمِّيِّ ٱلَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي السَّوْرَئَةِ وَٱلْإِنجِيلِ ﴾ [الأعراف: 157] ترجمہ: وہ جو غلامی کریں گے اس رسول کے اس رسول کے پڑھے غیب کی خبریں دینے والے کی جے لکھا ہوا پائیں گے اپنی تورات اور انجیل میں۔ میں۔ میں۔

ان نشانیوں میں سے راہبوں، احبار اور علمائے اہل کتاب سے پے در پے آپ کی صفات، آپ کی امت کی صفات، آپ کے نام اور علمات کی خبریں آنا ہے۔ان خبروں میں سے بحیراراہب کا آپ کی صغر سنی میں آپ کو پہچان لینا، عمرو بن نفیل اور ورقہ بن نوفل وغیرہ جنہوں نے سابقہ آسانی کتابیں پڑھی ہوئی تھیں ان کو آپ کے معاملے کی معرفت حاصل ہونا، سابقہ مُوتِدین مثلاً شع اور اُوس بن حارثہ وغیرہ کے اشعار میں آپ کاذکر پایا جانا اور اللہ تعالیٰ کاشق، سطیح، خنافر، سواد وغیرہ کا ہنوں سے آپ کاذکر کروانا ہے۔

يانجوين نوع

ان علامات سے استدلال جو آپ کے دنیاسے پر دہ فرمانے کے بعد ظاہر ہوئیں۔ان میں سے ایک آپ کے دین کاسارے دینوں پر غالب آناہے جس سے اللہ کے اس قول کی

كتب الغي بسلشرذ كراجي

اور آپ کی امت کا مشرق و مغرب کو فتح کرنا ہے جس سے آپ کے اس تول کی تقدیق ظاہر ہو گی: میرے لئے زمین لپیٹ دی گئی تو میں نے اس کے مشارق و مغارب کو دکھے لیا اور بے شک میری امت کی بادشاہت زمین کے اس جھے تک پہنچ گی جو اس میں سے میرے لئے لپیٹا گیا۔

دیکھو!کیسے آپ کی امت قیصر و کسریٰ وغیر ہ شاہانِ دنیا کی سلطنوں پر غالب آئی اور وہ بڑی عالی شان سلطنت اور فوج کی بڑی جماری تعداد کے باوجو د جڑے ختم ہو گئیں،اس پراللّٰہ تعالیٰ کے عکم کے بغیر کوئی قادر نہیں۔

ان نشانیوں میں سے ایک ہے ہے کہ آپ کا دین 700 سال سے زائد عرصے سے زمین کے افق میں اعلانیہ طور پر اس طرح باتی ہے کہ اس کے قوانمین تک محفوظ ہیں، اس کی حدود نہیں بدلتی اور نہ اس کے نشان راہ مٹتے ہیں۔

اور ایک نشانی آپ کی امت اور پیر و کاروں کی کثرت اور لوگوں کا فوج در فوج دین میں داخل ہونا ہے۔ آپ سے پہلے کسی نمی عَلَیْدِالسَّدُمْ کی امت کثرت میں اس حد تک نہیں پہلے کسی جی عَلَیْدِالسَّدُمْ کی امت کثرت میں اس حد تک نہیں پہلے کسی جی امید ہے کہ قیامت کے روز میں سب پہلی جیسا کہ آپ صَلَّائِلَدُ عَلَیْدِوسَلَمَّ نے فرمایا ہے: مجھے امید ہے کہ قیامت کے روز میں سب سے زیادہ پیر وکارر کھنے والا ہوں گا۔

ایک نثانی یہ ہے کہ آپ کے اصحاب رضحاً لللے عَنظر پر کثیر علوم، دین میں تفقہ، پر حکمت

كمتب التي بساطر زكراني

نورالبين مترجم

ا کام، اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے اور ان کے علاوہ دوسرے اُمور میں آپ کی بر کتیں ظاہر ہوئیں کام، اللہ تعالیٰ ہے ڈرنے اور ان کے علاوہ کے طرف ہدایت نہ پاسکتے تھے۔ کہ اگر وہ آپ کی اتباع نہ کرتے تو ان امور کی طرف ہدایت نے نیک بندوں پر کرامات،

رہ اردہ اپ اب اللہ ایک ہے ہے کہ آپ کی امت کے نیک بندوں پر کرامات،
ان نشانیوں میں سے ایک ہے ہے کہ آپ کی امت کے نیک بندوں پر کرامات،
دعاؤں کی قبولیت اور خارق عادت، امور ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ ہے چیزیں ان کے نی
صیاً اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ کے صدق اور الله تعالیٰ کے نزدیک آپ صیاً اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَمْ کی عزت ووقار
مر دلالت کرتی ہیں۔

يبوديول كارد

یہودیوں نے اپنے حد اور حق کو جھٹلانے کی وجہ سے ہمارے نبی حضرت محمر صطاَلَقَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ کی نبوت کا انکار کیا، جب آپ کے معجزات سے آپ کے صدق پر ولیل قائم ہوگئ تو انہوں نے نئے کے انکار کا سہارالیا اور بولے کہ حضرت موکی عَلَیْهِ اَلسَّلَامُ کی شریعت سے منسوخ ہونا درست نہیں کیونکہ نئے سے "بداء" (یعنی نی بات معلوم ہونا دراس کا درست یانا) لازم آتا ہے ؛ اور بید اللہ تعالی کے حق میں محال ہے۔

ان کی اس بات کارد سات طریقوں سے کیاجاتا ہے:

(۱): نخے "براء" لازم نہیں آتا، یہ ایسے ہے جیسے کوئی آقائے غلام کو کئی کام کا علم دے جب وہ اتناکام کرلے جتنااس کا آقاچاہتا تھاتو پھر وہ اس کو ایک دوسرے کام کا علم دیدے اور یہ کوئی عجب بات نہیں کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کو ایک شریعت سے دوسرے حال ک دوسری شریعت کی طرف منتقل کر دہ جیسا کہ وہ ان کو ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف منتقل کر دہ جیسا کہ وہ ان کو ایک حال ہے دوسرے حال کی طرف منتقل کر تاہے۔ کیا تمہیں نہیں بتا کہ انسان پہلے نطفہ ہو تاہے، پھر جے ہوئے خون کا نکرا، پھر مختلف احوال میں تبدیل ہو تاہے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ﴿ وَ لَفَدُ

لَّهُ لَفْنَا ٱلْإِنسَانَ مِن سُلَلَةٍ مِن طِينِ (١) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ دُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينِ اللهُ فَعُ خَلَقْنَا ٱلْعُطْفَةَ عَلَقَةً مُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةً عَلَمْ خَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةً فَخَلَقْنَا ٱلْمُضْغَةً عَظَمًا فَكَسُونَا ٱلْعُظَمَ لَحَمَّا ثُمَّ أَنشَأُنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرُ فَتَبَارَكَ ٱللَّهُ عِظَمَ الْحَسُنُ ٱلْخُلِقِينَ (١) ثُمَّ إِنَّكُم بَعُدَ ذَالِكَ لَمَيَتُونَ (١) ثُمَّ إِنَّكُم يَوْمَ أَحْسَنُ ٱلْخَلِقِينَ (١) أَنْ مُعْرَادَ اللهُ وَمَون اللهُ وَمَون اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

ای طرح نباتات کے احوال ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّهَ أَنزَلَ مِن السَّمَآءِ مَآءَ فَسَلَكُهُ ويَنبِيعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُخْرِجُ بِهِ وَزَعَا مُخْتَلِفًا أَلُونُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطَلمًا ﴾ [الزمر: 21] ترجمہ: کیا آلُونُهُ و ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَنهُ مُصْفَرًا ثُمَّ يَجْعَلُهُ و حُطلمًا ﴾ [الزمر: 21] ترجمہ: کیا تم نے نہوں کے ان سے پائی اتارا پھر اس سے زمین میں چشمے بنائے پھر اس سے کھی نکا تا ہے کئی رنگ کی پھر سو کھ جاتی ہے تو تُو دیکھے کہ وہ پلی پڑگئ پھر اسے دیرہ دیوہ کر دیا ہے۔

ای طرح دن رات کابدلناہے، ان میں سے ہر حالت اپنے سے پہلی حالت کی ناتخ ہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اراد سے کے مطابق ہے:

1. ﴿ يَمْحُواْ ٱللَّهُ مَا يَشَآءُ وَيُغْبِثُ ﴾ [الرعد: 39] رجمه: الله جوچام مناتا

مکتب الغی ساشر ز کرایی

اور ثابت كر تام-

2. ﴿ لَا يُسْئَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْئَلُونَ ﴿ الْأَنبِياء: 23 | ترجمه: أس عنبين بوچها جاتا جووه كرے اور أن سب سے سوال ہوگا۔

(۲): خودان کی شریعت بھی اپنے سے پہلی شریعتوں کی ناتنے ہے جس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت آدم عَلَیْهِ اَلْمَتَلَامُ کے زمانے میں بہنوں سے نکاح ضرورتِ نسل کی وجہ سے جائز تھا پھر اس کے بعد جرام کر دیا گیا، ہفتے کے دن کا التزام بھی ان سے پہلے نہیں تھا تو جیسے یہ جائز ہے کہ کوئی جائز ہے کہ کوئی دوسری شریعت پہلی شریعت کو منسوخ کر دے ای طرح یہ بھی جائز ہے کہ کوئی دوسری شریعت ان کی شریعت کو منسوخ کر دے۔

(٣): حضرت مولی عَلَيْهِ اَلسَّلَامُ نے حضرت محمہ مصطفے صَا اَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ کَ تشریف لانے کی خبر دی ہے لہذا یہودیوں پر آپ کی تصدیق لازم ہے، نبی پاک صَا اَللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ کَ الله تعالیٰ نے بعثتِ مبارکہ سے پہلے یہ خود آپ کے متعلق خبریں دیا کرتے ہے جیسا کہ الله تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: ﴿وَكَانُواْ مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى ٱلَّذِينَ صَفَوْرُواْ ﴾ [البقرة: 89] ترجمہ: اور اس سے پہلے ای نبی کے وسیلہ سے کافروں پر فتح ما نگتے تھے۔

نوما كمبين مترجم

نالی نے ان کو ملامت کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَحْفُرُونَ اللّٰهِ وَأَنتُمْ تَشْهَدُونَ ۞ يَا أَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ تَلْمِسُونَ ٱلْحَقَّ بِالْبَعِلِ وَتَحْتُمُونَ ٱلْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴿ [آل عمران: 71] ترجمہ: اے بِالْبَعِلِ وَتَحْتُمُونَ ٱلْحَقَ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [آل عمران: 71] ترجمہ: اے کتابیو! الله کی آیتوں سے کیوں کفر کرتے ہو حالانکہ تم خود گواہ ہو۔ اے کتابیو! حق میں باطل کیوں ملاتے ہواور حق کیوں چھپاتے ہو حالانکہ تمہیں خرے۔

(٣): ملت اسلامیه حضرت موکی، حضرت عیسی اور حضرت محمد و غیره تمام انبیائے کرام عَلَیْهِ مِالسَّلام پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے اور قر آنِ مجید تورات وانجیل کی تقیدیت کرام عَلَیْهِ مِالسَّلام پر ایمان لانے کا تقاضا کرتی ہے اور قر آنِ مجید تورات وانجیل کی تقیدیت کرنے والا ہے جبکہ ملت یہودِ بعض انبیاء عَلَیْهِ مَالسَّلام کو چھوڑنے اور بعض پر ایمان لانے کی مقضی ہے کیونکہ وہ حضرت عیسی اور حضرت محمد عَلیّهِ مَاالسَّلام کا انکار کرتے ہیں اور انہوں نے کثیر انبیاء عَلیْهِ مَالسَّلام کو شہید کیا اور ان کو جھٹلایا ہے۔

اور بیہ بات معلوم ہے کہ بعض پر ایمان لانے اور بعض کو جھٹلانے کی نسبت سب پر ایمان لانا بہتر ہے، اللہ تعالیٰ کے اس قول کا بھی معن ہے: ﴿ قُولُواْ اَمَنَا بِاللّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَهِمَ وَإِسْمَعِيلَ وَإِسْحَنَقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبَيّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبَيّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مَنْ اللّهُ مِوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي النّبَيّونَ مِن رَّبِهِمْ لَا نُفَرِقُ بَيْنَ أَحَدِ مَا أُوتِي مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِي اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ وَمَا اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ اللللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ اللللللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللللْ اللّهُ عَلَىٰ الللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ عَلَىٰ الللللّهُ

تعظیم پر متفق ہیں اور دین اسلام دین ابراہیم ہی ہے لہذا ان پر اس دین کی اتباع واجب ہے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ مِيلَةً أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمٌ ﴾ [الحج: 78] ترجمہ: تمہارے بابراہیم کادین۔

اور فرماتا ہے: ﴿ يَتَأَهْلَ ٱلْكِتَابِ لِمَ ثُحَاجُونَ فِي إِبْرَهِيمَ وَمَا أُنزِلَتِ الْتَوْرَنَةُ وَٱلْإِنجِيلُ إِلَّا مِنْ بَعْدِوْءَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿ هَمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ مُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ فَلِمَ مُحَاجُونَ فِيمَا لَيْسَ لَكُم بِهِ عِلْمٌ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَانَتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّا وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ مَا كَانَ إِبْرَهِيمُ يَهُودِيّاً وَلَا نَصْرَانِيّا وَلَاكُونَ كَانَ عِن الْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: وَلَكُونِ كَانَ حَنِيفَا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [آل عمران: وَلَكُونِ كَانَ حَنيفَا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِن ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ والا عمران: ما والوالا الرائيم كي بارك مِن كول جَمَّرُتُ ہوائى مِن جَمَّرُت ہوتورات وانجيل تو نہ اُرى مَر ان كے بعد تو كيا تمہيں عقل نہيں سنتے ہو يہ جو تم ہوائى مِن جَمَرُن عَلَى مَن مُن مُن اللهُ عَلَى اللهُ مِن اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

(۲): اہل کتاب یہود و نصاری نے اپنے دین میں تغییر و تبدیل کی اور وہ اس بارے میں اختلاف میں پڑگئے، اللہ تعالیٰ کی کتابوں میں زیادتی اور کمی کی، انبیائے کرام عَلَیْدِالسَّدَةُ مُن کوشہید کیا، ان کی تکذیب کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کی عبادت کی، اس کی طرف وہ باتیں منسوب کیں جو اس کی عظمت کے لائق نہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں حدے بڑھ گئے حتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو سزادی اس طرح کہ ان میں سے بعض کو بندر اور خزیر بنادیا۔

كتب الغي بسلشر ذكراجي

نومالمبين مترجم

الله تعالی نے حضرت محمد صَلَّاللهٔ عَلَيْهِ وَسَلَّهٔ کو مبعوث فرمايا تاکه آپ ان کے لئے اور اسلامی کر دین جس بارے میں ہے لوگ اختلاف میں پڑے ہیں، ان کو اس حق کی طرف واپس لائیں جس کو انہوں نے تبدیل کر دیا ہے اور انہیں اند عیروں سے نکال کر روثنی کی طرف لائیں، ارشاد فرمایا: ﴿إِنَّ هَنذَا ٱلْقُرْءَانَ يَقُصُّ عَلَىٰ بَنِيَ إِسْرَاءِ يلَ رُونَى کُلُ مَنْ فِيهِ بَخْتَلِفُونَ ﴿ وَالنمل: 76] ترجمہ: بِ شک یہ قرآن ذکر فرماتا ہے بن امرائیل سے اکثروہ با تیں جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔

اور فرمايا: ﴿ يَنَأُهُلَ ٱلْكِتَابِ قَدْ جَآءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ ٱلْكِتَابِ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ﴾ [المائدة: 15] ترجمه: اے کتاب والوا بے شک تمہارے یاس ہارے سے رسول تشریف لائے کہ تم پر ظاہر فرماتے ہیں بہت ی وہ چیزیں جوتم نے کتاب میں چھیاڈالی تھیں اور بہت ی معاف فرماتے ہیں۔ ند کورہ بالاؤجوہ یاان میں ہے اکثر کو عیسائیوں کے رد میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ (2): اگر ان كے لئے آخرت من سعادت موتی تواس سعادت كويانے كے لئے وہ ضرور موت کی تمنا کرتے لیکن وہ اس کی تمنا نہیں کرتے اور نہ مجھی کریں گے چنانچہ یہ بات ان کے قول کے یاطل ہونے پر دلالت کرتی ہے۔اللہ تعالیٰ کے اس قول کا یہی معنی ﴿ وَقُلْ يَآ أَيُهَا ٱلَّذِينَ هَادُوٓا إِن زَعَمْتُمْ أَنَّكُمْ أَوْلِيٓآ ءُ لِلَّهِ مِن دُونِ ٱلنَّاسِ فَتَمَنَّوا أَلْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ۞ وَلَا يَتَمَنَّوْنَهُ ٓ أَبَدًّا بِمَا قُدُّمَتْ أَيْدِيهِمْ ﴾[الجمعة: 6-7] ترجمه: تم فرماؤ: ال يهوديو! الرحمهيل يه كمان ب کہ تم اللہ کے دوست ہواورلوگ نہیں تو مرنے کی آرزو کرواگر تم سے ہو۔ اور دہ مجھی اس کی آرزونہ کریں گے ان اعمال کے سبب جوان کے ہاتھ آگے بھیج چکے ہیں اور اللہ ظالموں

نورا كمبين مترجم

کوجانتاہے۔

ال آیت کی تفسیر میں آیاہے کہ اگروہ موت کی تمناکرتے توضرور مرجاتے۔ بعض اہل علم نے فرمایا کہ بیرنبی پاک صَلَّائلَةُ عَلَیْهِ وَسَلَّهٔ کا معجزہ تھاجو آپ کی تمام حیات میں بر قرار رہا۔

جان لو کہ بعض یہودی حضرت محمد صیّلَاللّهٔ عَلَیْهِ وَسَلّم کی نبوت کا اعتراف کرتے ہیں لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف عرب کی طرف بھیجے گئے ہیں۔ ان کی اس بات میں تضاد ہوناواضح ہے کیونکہ جب انہوں نے آپ کی نبوت کا اعتراف کر لیا تو اُن پر لازم ہو گیا کہ آپ کی نبوت کا اعتراف کر لیا تو اُن پر لازم ہو گیا کہ آپ تمام آپ کی تمام خبر وں میں آپ کی تصدیق کریں، اور آپ نے یہ خبر بھی دی ہے کہ آپ تمام لوگوں کی طرف مبعوث ہیں لہٰذا اس خبر میں بھی آپ کی تقیدیق لازم ہے۔

بعض یہودی اس وجہ سے آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں کہ آپ عربی تھے، بی اسرائیل میں سے نہیں تھے، یہ صرح جہالت ہے اور اس کا بطلان کئی وجوہ سے ہے:

(۱): الله تعالى جس قوم ميس ب جس كو چاہتا ب اپنى رسالت كے لئے چن ليتاب، ارشاد فرمايا: ﴿ اُللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ ﴿ وَالأَنعَامِ: 124] ترجمہ: الله فوب جانا ہے جہال اپنى رسالت رکھے۔

"نبوت" الله تعالی کار حمت ہے اور الله تعالی ایخ بندوں میں ہے جس کو چاہتا ہے اس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، فرما تا ہے: ﴿ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ ﴾ اس کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، فرما تا ہے: ﴿ وَٱللَّهُ يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ عَن يَشَاءُ ﴾ الله وقال کر تا ہے جے چاہے۔ اور الله اپنی رحمت سے خاص کر تا ہے جے چاہے۔

(٢): عربول میں پہلے بھی نبی تھے جیسے حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت

ر شعيب عَلَيْهِ مِأَلْسَلَامُ-



(۳): آخری نبی حضرت محمد مصطفے صلّاً للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَاعِر بِي أَنِّي ہونا آپ کے صِدْق پر اُن اور آپ کے مبدق پر زیادہ دلالت کرنے والا اور آپ کے معجزات کے سلسلے میں زیادہ ظاہر ہے کیونکہ آپ صلّاً للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بغیر کسی سابقہ تجربے علم و حکمت کی باتیں لائمیں، نہ آپ نے کسی شخص سے کھا و سکھا اور نہ کسی سے کتابوں کی معرفت حاصل کی۔



نوراكسبين مترجم

وريس تيري فعل

جان لو کہ فرضتے اللہ تعالی کے بندوں میں سے بند ہے ہیں، اس کی بارگاہ میں معزز ہیں، اللہ تعالی کی عبادت، اس کی تبیج اور اس کی اطاعت کرتے ہیں اور اس کی نافر بائی نہیں کرتے۔ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں ان کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا: ﴿ بَلْ عِبَادٌ مُمُونَ ﴿ لَا يَسْبِقُونَهُ وَ بِالْقَوْلِ وَهُم بِأَمْرِهِ ، يَعْمَلُونَ ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اُرْتَطَیٰ وَهُم مِنْ خَشْیَتِهِ ، بَیْنَ أَیْدِیهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اُرْتَطَیٰ وَهُم مِنْ خَشْیَتِهِ ، مُشْفِقُونَ ﴿ كَاللّٰ اللّٰ لِمَنِ اُرْتَطَیٰ وَهُم مِنْ خَشْیَتِهِ ، مُشْفِقُونَ ﴿ كُلّ اللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ

مكتب الغني سبلشر ذكراجي

نورالسبين مترجم

ہ النساء: 136 | ترجمہ: اور جو نہ مانے اللہ اور اس کے فر شنوں اور کتابوں اور رسولوں اور تیامت کو تو وہ ضرور دور کی گمر اہی میں پڑا۔

اور رسول الله صَلَّالِمَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَے حدیثِ جبریل میں ایمان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: پیہ کہ تم ایمان لا وُاللہ پر ،اس کے فرشتوں پر ،اس کی کتابوں پر ،اس کے رسواوں پر اور آخرت کے دن پر اور ایمان لا وُاچھی اور بری ، میٹھی اور کڑوی نقذیر پر۔



نورالمبين مترجم

## و تقى فصل الما

جان لو کہ حضرت ابو بکر صدق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان بن عفان اور حضرت علی بن ابوطالب رَضِحَالِیّهُ عَنْ فَمُوْ عادل امام ہیں، ان میں سے ہر ایک نے خلافت کو پایا اور وہ اس کے حق دار تھے۔ اہلسنت کا نم ہب یہ ہے کہ رسول اللہ صَالَیٰلَهُ عَلَیْهِ وَسَالَمُ کے بعد یہ حضرات تمام لوگوں سے افضل ہیں اور فضیات میں ان کے درجات کی ترتیب خلافت میں ان کے درجات کی ترتیب خلافت میں ان کے درجات کی ترتیب خلافت میں ان کے درجات کی ترتیب کے مطابق ہے۔

حضرت ابو بمر صدیق رضی آلیه عنه کی امامت پر دلیل رسول الله صکاً لله عکانه وسکر کے بعد ان کو مقدم کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ رسول الله صکاً لله عکان کو مقدم کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ رسول الله صکاً لله عکان کو مقدم کرنے پر مسلمانوں کا اجماع ہے۔ دسول الله صکاً لله عظم ابنا خلیفہ بنانے کی طرف اشارہ کیا تھا جیسا کہ حدیث صحیح میں حضرت جبیر بن مطعم رضی الله صکاً لله عکا لله علیه وسکر کے اس سے دسول الله صکاً لله عکا لله عکا لله عکا الله علیه وسکر کے اس آنا۔

اور حدیثِ عائشہ میں اس جگہ رسول اللہ صَلَّاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّرَ کا بیہ فرمان ہے: اللہ تعالیٰ اور مسلمان ابو بکر کے سوال کسی پرراضی نہیں ہوں گے۔

مكتب الغني سبلشرز كراجي

حضرت عمر فاروق رَضِّوَالِدَّهُ عَنْهُ نے اپنے بعد خلافت کا معاملہ رکھا تھا۔ ان کی نقذیم پر مسلمانوں نے اجماع کیا پھر گھٹیالو گول نے آپ پر بغاوت کی اور آپ کو ظلما شہید کر دیا۔ آپ کو شہید کرنے میں ایساکوئی شریک نہیں تھاجس کی کوئی اہمیت ہو۔ آپ کو شہید کرنے میں ایساکوئی شریک نہیں تھاجس کی کوئی اہمیت ہو۔

حضرت على رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ فَ اللهِ وونول شهزادول حضرت الم حسن اور حضرت الم حسين رَضِوَالِلَهُ عَنْهُمَا كو آپ كى مدد و نصرت اور حفاظت كے لئے بهيجا حضرت ابن عمر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُمَا سَعَ روايت ہے كه رسول الله صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ فَتْنَى كا ذِكر كرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رَضِوَالِلَهُ عَنْهُ كے لئے فرمایا: یہ اس فتنے میں ظلما شہید كر دیا جائے گا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضرت علی رَضِوَلِلَهُ عَنهُ نے وہ اعلیٰ اوصاف اور بلندر تبه فضائل جمع کئے ہیں جن میں سے بعض اوصاف و فضائل مثلاً رسول الله صَالَقَهُ عَلَبُهِ وَسَلَمَ فَضائل مثلاً رسول الله صَالَقَهُ عَلَبُهِ وَسَلَمَ عَلَى مُعْلَمُ مِن الله عَلَم مُن الله علم، علم سبقت کرنا، علم، شجاعت اور زہدو غیرہ کے سبب امامت کے حق دارہیں۔

حضرت عثمانِ عنی رَضَعَالِلَهُ عَنهُ کی شہادت کے بعد آپ کے خلیفہ ہونے پر مسلمانوں نے اجماع کیا اور وہ آپ کے امر و نہی کے تحت واخل گئے۔ جنہوں نے اختلاف کیا وہ اس کے بعد دو مربے معاملات کی وجہ سے تھا۔ اس کے بعد جو فتنوں نے زور پکڑا اور جو حضرت علی اور حضرت معاویہ رَضَعَالَیْهُ عَنهُ اُکے در میان اختلاف ہوا اور ان کے ساتھ جو صحابۂ کرام رَضِعَالِلَهُ عَنهُ اُن شخص یہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا اور اگر صحیح بھی ہے تو اس اختلاف کے دار سے بین سکوت کرنا چاہئے اور اس کے ذکر سے گریز کرنا چاہئے اور سے اختلاف کے بارے میں سکوت کرنا چاہئے اور اس کے ذکر سے گریز کرنا چاہئے اور سے چاہئے کہ ان سب کے لئے اجمعے راستے اور طریقے تلاش کئے جائیں، ان کا ذکر بھلائی کے جائیں، ان کا ذکر بھلائی کے باتھ بی کیا جائے اور دونوں فریقین میں سے ہر ایک کے متعلق اچھا گمان رکھا جائے، اس

کے ساتھ میہ عقیدہ رکھا جائے کہ حضرت علی رَضِعَالِلَهُ عَنهُ حق پرتھے۔

جان اور تمام صحابہ کرام رَضَوَاللَهُ عَنَهُ وَسَلَمَ کَ تمام اللّ بیت اور تمام صحابہ کرام رَضَوَاللَهُ عَنهُ و صاحب فضل و کمال اور نیکو کار ہیں، ان کی فضیلت پر قر آنِ عظیم اور رسول الله صَافَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمُ عَلِم سے مروی صحیح احادیث گواہ ہیں، الله تعالی فرما تا ہے: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللّهُ لِيُذَهِبَ عَنكُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ قَطْهِيرَ اللّهِ اللّه حزاب: [3] ترجمہ: عنگُمُ ٱلرِّجْسَ أَهْلَ ٱلْبَيْتِ وَيُطَهِرَكُمْ قَطْهِيرَ اللّه وَاللّه حزاب: [3] ترجمہ: الله تو یمی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والو کہ تم سے ہر ناپاکی وُور فرماً دے اور تمہیں پاک کر

اور فرماتا ﴾: ﴿ تُحَمَّدُ رَّسُولُ ٱللَّهِ ۚ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ ٓ أَشِدَّاءُ عَلَى ٱلْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمُ ۚ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضَلًّا مِنَ ٱللَّهِ وَرِضْوَانَّا سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم مِنْ أَثَرِ ٱلسُّجُودُ ذَالِكَ مَثَلُّهُمْ فِي ٱلتَّوْرَانَةُ وَمَثَلُّهُمْ فِي ٱلْإِنْجِيلِ كَزَرْعِ أَخْرَجَ شَطْئَهُ فَتَازَرَهُ فَأَسْتَغْلَظَ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ، يُعْجِبُ ٱلزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ ٱلْكُفَّارُ وَعَدَ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّالِحَاتِ مِنْهُم مَّغْفِرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا ١٥٠ [الفنع: 29] رجمه: محم الله ك رسول بين اور ان ك ساته والے كافروں ير سخت بين اور آپس من زم دل تو انھيں ديکھے گار كوع كرتے حدے من كرتے الله كافعنل ورضا جاہے ان كى علامت أن كے چرول مل ب عجدول كے نثان سے بان كى صفت تورات ميں ہے اور ان كى مغت انجیل میں جے ایک تھی اس نے اپنا پھا نکالا پھر اُسے طاقت دی پھر دبیز ہو کی پھر اپی ساق پر سیدھی کھڑی ہوئی کسانوں کو بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جليل- الله في وعده كيا ان سے جو ان من ايمان اور اجھے كاموں والے ہيں، بخش اور

رئے ثواب کا۔ ا

مزید فرماتا ہے: ﴿ وَٱلسَّبِقُونَ ٱلْأَوَّلُونَ مِنَ ٱلْمُهَاجِرِينَ وَٱلْأَنصَارِ وَٱلَّذِينَ ٱلنَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَاللَّهِ عَنْهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَاللَّهِ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُواْ عَنْهُ وَأَعَدَّ لَهُمْ وَاللَّهُ عَنْهُمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ



نورالمبين مترجم

#### تيسرا قاعده يوم آخرت كے متعلق كلام

اس میں چار نصلیں ہیں:

# پېلى فصل الله

اس فصل میں اُخروی زندگی کو ثابت کیا گیاہے۔

جان لو! الله تعالی مر دوں کو زندہ کرے گا اور قیامت کے روز تمام مخلوق کو حساب، جزا اور سزا کے لئے جمع کرے گا۔ اس پر دلیل میہ ہے کہ یہ محال نہیں ہے بلکہ ممکن امر ہے۔ الله تعالیٰ کی کتابیں اس پر ناطق ہیں اور رسولوں نے اس کی خبر دی ہے لہذا اس پر ایمان لانالازم ہے۔ ہماری شریعت میں جس قدر اس کا بیان اور اس کے احوال کی تفصیل آئی۔ آئی ہے اس قدر کسی اور شریعت میں نہیں آئی۔

اس کے ممکن ہونے پر دلیل تین وُجوہ ہے:

(۱): جیے اللہ تعالی اجسام کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے پر قادرہ ای طرح وہ ان کے فنا ہو جانے کے بعد بھی ان کولوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرما تا ہے: ﴿ قُلْ یُحْیِیهَا ٱلَّذِی اَ اَلَٰ اِسَالَ کَولوٹانے پر قدرت رکھتا ہے۔ فرما تا ہے: ﴿ قُلْ یُحْیِیهَا ٱلَّذِی اَلَٰ اللهِ اللهُ اللهِ ال

اور فرماتا ہے:﴿ أَيَحْسَبُ ٱلْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى ۞ أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً
مِن مَّنِي يُمْنَى ۞ ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى ۞ فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّوْجَيْنِ
الذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَىٰ ۞ ﴿ [القيامة: الذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَىٰ ۞ ﴾ [القيامة: ما الذَّكَرَ وَٱلْأُنثَىٰ ۞ أَلَيْسَ ذَالِكَ بِقَلْدِرٍ عَلَىٰ أَن يُحْتِى ٱلْمَوْقَىٰ ۞ ﴾ [القيامة: ما الذَّكَرَ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَ

كتب الغنى بسلشر ذكراجي

ے دوجوڑے بنائے مر داور عورت۔ کیا جس نے یہ کچھ کیا وہ مُر دے نہ جائے گا۔
اور فرماتا ہے: ﴿ وَهُوَ ٱلَّذِی یَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُوَ أَهُوَنُ عَلَیْهُ ﴾

اور فرماتا ہے: ﴿ وَهُو ٱلَّذِی یَبْدَوُّا ٱلْخَلْقَ ثُمَّ یُعِیدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَیْهُ ﴾

الروم: 27] ترجمہ: اور وہی ہے کہ اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا اور یہ تمہاری سمجھ میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہے۔

میں اس پر زیادہ آسان ہونا چاہئے۔

(۲): الله تعالی آسان و زمین کو پیدا کرنے پر قادرہ اور آسان و زمین کو پیدا کرنا لوگوں کو پیدا کرنے ہے بڑاکام ہے، ای طرح وہ مخلوق کوان کی موت کے بعد زندہ کرنے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ أَوَلَمْ يَرَوْاْ أَنَّ ٱللَّهُ ٱلَّذِی خَلَقَ السَّمَنُوتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْیَ بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَیْ أَن یُحْیِی ٱلْمَوْتَیْ بَلِیْ ﴾ السَّمنوتِ وَٱلْأَرْضَ وَلَمْ يَعْی بِخَلْقِهِنَّ بِقَلْدِرٍ عَلَیْ أَن یُحْیِی ٱلْمَوْتَیْ بَلِیْ ﴾ الله عان اور زمین بنائے اور الله جس نے آسان اور زمین بنائے اور ان کے بنانے میں نہ تھکا، قادرہے کہ مُر دے زندہ کرے، کیوں نہیں۔

(٣): الله تعالى زمين كواس كے مرنے كے بعد بارش نده كرتا اوراس ميں كي في كواكا تا ہے جبد اس سے پہلے اس ميں كي نه تعا، اى طرح وہ مخلوق كوان كى موت كے بعد زنده كرے گا۔ الله تعالى كے اس قول كا يمى معنى ہے: ﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا ٱلْمَاءَ ٱهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِن كُلِّ زَوْج بَهِيج ۞ الله جا كا ترجمہ: اور توزمين كود كھے مر جمائى ہوئى چرجب ہم نے اس پر پانى أتاراتر و تازه موئى اور ہر رونق دار جو رُا أَكُالا كى۔

كتب الني بساشر د كراجي

رتے ہوئے فرمایاہ:

1. ﴿ وَمَا أَمْرُ ٱلسَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ ٱلْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ ﴾ [النحل: 77] ترجمہ: اور قیامت کا معالمہ نہیں گر جسے ایک پلک کا بارنا بلکہ اس سے بھی قریب۔

2. ﴿مَّا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْنُكُمْ إِلَّا كَنَفْسِ وَاحِدَةً ﴾ [لقمان: 28] ترجمه: تمسب كاپيداكرنااور قيامت مين الهاناايياني ب جيباايك جان كا-

دوبارہ زندہ کئے جانے کی حکمتیں

جان لو کہ مرنے کے بعد اُٹھائے جانے میں حکمت کے کئی پہلوہیں:

(۱): لوگوں میں اختلاف ہے تو اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد ان گوزندہ کرے گا

تاکہ حق قائم کرے اور جس بارے میں یہ اختلاف کرتے تھے اس میں ان کے در میان
فیملہ کر دے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُوَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ
فيملہ کر دے ، اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿إِنَّ رَبَّكَ هُو يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ ٱلْقِينَـمَةِ
فيملہ کر دے گا قيامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔
فیملہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کرتے تھے۔

اور فرماتا ب: ﴿ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ ٱلَّذِى يَخْتَلِفُونَ فِيهِ وَلِيَعْلَمَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوٓا اللهِ مَا لَكُ كَمَ الْحِينَ صَافَ بَادِكَ أَنَّهُمْ كَانُواْ كَانُواْ كَانُواْ كَانُواْ كَالْحِينَ ﴿ وَ النحل: 39] ترجمہ: اس لئے کہ اخمی معاف بتادے جس بات میں جھڑتے ہے۔ جس بات میں جھڑتے ہے۔

(۲): او گول میں مؤمن مجی ہیں اور کا فر بھی، فرمانبر دار بھی ہیں اور نافرمان بھی، اللہ تعالیٰ ان کی موت کے بعد ان کو زندہ کرے گا تاکہ بردایک کو اس کے عمل کابدلہ دے، فرما تاہے: ﴿لِيَجْزِى اَللَهُ كُلَّ نَفْسِ مَّا الْكَسَبَتُ ﴾ [ابراهیم: 51] ترجمہ: اس لیے

كتب الغي بساشر زكراي

۔ کہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے۔

اگر مرنے کے بعد اشمنا اور اُخروی جزانہ ہو تو نیکوں اور بدوں کے در میان فرق نہیں ہوتے ہوگا کیونکہ د نیامیں سب برابر ہیں بلکہ د نیامیں بہت د فعہ فاجر اور کا فراجھے حال میں ہوتے ہیں لہنداالی جگہ کا ہونا ضروری ہے جس میں جزاکے ذریعے فرق ہو جائے۔اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کے یہی معنی ہیں:

- 1. ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فَ ﴿ أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثَا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ ﴿ وَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ وَمُوالِيهِ مَعْظَمُ وَكُمْ مَ فَي حَمْمِيل بِكَارِبِنايااور صَلْحَ مَهْ مِيل بِكَارِبِنايااور حَمْهِ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل
- 2. ﴿ أَمْ حَسِبَ ٱلَّذِينَ ٱجْتَرَحُواْ ٱلسَّيِّنَاتِ أَن نَجْعَلَهُمْ كَٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً عَمِياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ سَوَآءً عَمِياهُمْ وَمَمَاتُهُمْ سَآءً مَا يَحْكُمُونَ شَهُ ﴿ الجاثِيةِ: 21] ترجمہ: کیاجفوں نے برائیوں کاار تکاب کیا یہ سجھے ہیں کہ ہم اُنھیں ان جیسا کردیں کے جوایمان لائے اور اچھے کام کے کہ اِن کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہوجائے، کیابی بُراحم لگاتے ہیں۔ کہ اِن کی اُن کی زندگی اور موت برابر ہوجائے، کیابی بُراحم لگاتے ہیں۔ 3. ﴿ أَفَنَجْعَلُ ٱلْمُسْلِمِينَ گَالْمُجْرِمِينَ ﴿ ﴾ [القلم: 35] ترجمہ: کیا ہم مسلمانوں کو مجر موں ساکر دیں۔



دوسری فصل المجھی

یہ فصل روزِ قیامت سے پہلے کے اُمور کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ شریعت میں ایسے اُمور کا ذکر بھی آیا ہے جو موت اور روزِ قیامت کے در میان ہوں گے چنانچہ ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ ان میں سے دو اُمور فر شتوں کا سوالات پوچھنااور عذابِ قبرہے۔

اور ایسے اُمور کا ذکر بھی آیا ہے جو قیامت سے پہلے ہوں گے، یہ قیامت کی نثانیاں ہیں۔ ان نثانیوں میں سے د جال کا نکلنا، یا جوج ماجوج کا نکلنا، دابۃ الارض کا نکلنا، سورج کا مخرب سے طلوع ہوناو غیر ہ ہیں۔

عذابِ قبر

اس پر کتاب و سنت ولالت کرتے ہیں۔ قرآنِ مجید میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:
﴿ وَحَاقَ بِالِ فِرْعَوْنَ سُوّءُ ٱلْعَذَابِ ۞ ٱلنّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيّاً ﴾ [غافر: 45-46] ترجمہ: اور فرعون والوں کو بُرے عذاب نے آگھرا۔ آگ جس پر صبح وشام پیش کئے جاتے ہیں۔

اس آیت سے وجہ اسدلال یہ ہے کہ یہ آیت قیامت سے پہلے عذاب ہونے کے متعلق صر تک ہے کیونکہ اس کے بعد ہے: ﴿وَیَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذْخِلُواْ عَالَ مَعْلَقَ صَر تَكَ ہے كيونكہ اس كے بعد ہے: ﴿وَیَوْمَ تَقُومُ ٱلسَّاعَةُ أَذْخِلُواْ عَالَ فَوْرَعَوْنَ أَشَدَّ ٱلْعَذَابِ ۞ ﴾ [غافر: 46] ترجمہ: اور جس دن قیامت قائم ہوگی تھم ہوگا فرعون والوں کو سخت ترعذاب میں داخل کرو۔

اور قیامت سے پہلے عذاب قبروں میں ہی ہو تاہے۔

سنت میں اس کے متعلق کثیر احادیث صیحہ موجود ہیں۔ صحابۂ کرام کی بڑی تعداد نے رسول اللہ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے عذاب قبر اور منکر تکیر کے سوالات کی احادیث

مكتب الغنى بساشر زكراجي

روایت کی ہیں۔ ان میں حضرت ابوسعید خدری، حضرت ابوابوب انصاری، حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت عثمان بن عفان، حضرت براء بن عازب، حضرت اساء بنت ابو بکر، حضرت انس بن مالک، حضرت ابو بریرہ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ شَامِل ہیں اور ان اعادیث کو ائمہ حضرت انس بن مالک، حضرت ابو بریرہ رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ شَامِل ہیں اور ان اعادیث کو ائمہ محدثین جیسے امام مسلم، امام بخاری، امام ترمذی، امام ابوداود اور امام نسائی رَحِمَهُ اللَّهُ نے مندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اسلاف بھی عذابِ قبر اور منکر کیر کے سوالات کے عقیدے پر منفق ہیں اور یہی اہل سنت اور جمہور مسلمانوں کا مذہب ہے۔

#### تيامت كى نشانيال

یہ احادیثِ صحیحہ میں آئی ہیں جن کو کثیر صحابۂ کرام رَضِوَاللَّهُ عَنْفُرْ نے روایت کیا ہے۔ ان میں سے بعض نشانیاں قرآنِ پاک میں آئی ہے، اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿حَتَّى إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُو جُ وَمَأْجُو جُ ﴾ [الأنبياء: 96] ترجمہ: يہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یاجوج وماجوج۔

اور فرماتا ہے: ﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَآبَةً مِنَ ٱلْأَرْضِ ثُكِلِمُهُمْ ﴾ [النمل: 82] ترجمہ: اور جب بات اُن پر آپڑے گی ہم زمین سے ان کے لیے ایک چویایہ تکالیں کے جولوگوں سے کلام کرے گا۔

اور فرماتا ہے: ﴿ يَوْمَ يَأْتِي بَعْضُ ءَايَتِ رَبِّكَ لَا يَنفَعُ نَفْسًا إِيمَنْهَا لَمْ تَكُنْ ءَامَنَتْ مِن قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَنِهَا خَيْراً ﴾ [الانعام: 158] ترجمه: جمد دن تنهارے رب كى وہ ايك نشانى آئے گى كى جان كو ايمان لاناكام نه دے گاجو پہلے ايمان نه لائى تھى يا ہے ايمان ميں كوئى بھلائى نه كمائى تھى۔

یہ اس وقت ہو گاجب سورج مغرب سے طلوع ہو گا اور اس وقت توبہ کا در دازہ بند ہوجائے گا جبکہ اس سے پہلے اگر توبہ کی شر الطپائی جائیں تو توبہ قبول ہے۔

كتب الني تبساشر زكراجي

# المينية تيسري فصل

یہ فصل روزِ قیامت اور اس کے احوال کے بیان میں ہے۔

جان لو کہ شریعت میں ان اُمور کا ذکر بھی آیا ہے جو قیامت کے دن ہوں گے لہذا ان پر ایمان لانا بھی لازم ہے۔ ان اُمور میں سے بل صراط، میز ان، حساب، قصاص، اٹمال ناموں کا پڑھا جانا، نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کا حوض اور آپ کی شفاعت اور اعضا کا گواہی دینا شامل ہے۔

### يل صِراط ا

ال پر كتاب الله سے وليل الله تعالى كابيه فرمان ہے: ﴿ فَا هَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الله تعالى كابيه فرمان ہے: ﴿ فَا هَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الله تعالى كابيه فرمان ہے: ﴿ فَا هَدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ الله الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ سے مروى صحح احادیث ہیں جن كو آپ اور سنت سے ولیل نی پاک صَلَّ الله عَلَيْهِ وَسَلَّهُ سے مروى صحح احادیث ہیں جن تو آپ سے صحابۂ كرام رَضِحَ الله عَنْهُ كَلَى بِرُى تعداد نے روایت كیا ہے، ان صحابہ میں حضرت ابو معید خدرى، حضرت مغیرہ بن شعبہ ابو ہریرہ، حضرت حذیفه، حضرت عائشہ، حضرت ابو سعید خدرى، حضرت مغیرہ بن ابی شیبہ وغیرہ رضاف ہیں۔ ان احادیث كو امام مسلم، امام ترمذى، امام ابو بحر بن ابی شیبہ وغیرہ رضاف الله بحر بن ابی شیبہ وغیرہ

ائمه نے سندول کے ساتھ ذکر کیا ہے اور اس عقیدے پر اہلسنت کے اسلاف اور متاخرین

ميزان الله

سب كالفاق ہے۔

اس پر کتاب اللہ سے کثیر آیات والات کرتی ہیں جن میں سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے:﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَازِينَ ٱلْقِيسُطَ لِيَوْمِ ٱلْقِيسُمَةِ ﴾ [الانبياء: 47] ترجمہ:اورہم عدل کی ترازو کیں رکھیں کے قیامت کے دن۔

كمتب الغن سبك ركراجي

نودالسبين مترجم

مُ اوريه فرمان ب: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَبِدِ ٱلْحَقَّ ﴾ [الاعراف: 8] ترجمه: اوراس دن وَلَ صَرور بوني ب

سنت سے بھی کی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں جن کو نبی پاک سَالَانَهُ عَلَيْهِ وَسَالَةً مَا اَلَّهُ عَالَيْهِ وَسَالَةً سِنَا مِعَالِمَةً عَلَيْهِ وَسَالَةً اور سے محابة کرام رَصِحَالِفَةُ عَنْظُو کی جماعت نے روایت کیاہے ، ان محابہ میں حضرت عائشہ اور حضرت انس بن مالک رَصَحَالِفَةُ عَنْظُا شامل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ محد ثمن نے سندوں کے ساتھ نقل کیاہے۔

حباب الم

اور اس پر سنت میں ہے ولیل کئی احادیث ہے جن کو نجی پاک صکالَّلَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے بڑی کو نجی پاک صکالَّلَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم ہے بڑی تعداد نے روایت کیا ہے جن میں حضرت عائشہ، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت الوبر زواسلمی اور حضرت عبداللہ بن عمر وغیر و رَصِحَالِلَهُ عَنْافُوشَا مل بیں۔ اسمہ حدیث نے ان احادیث کو سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے اور اس عقیدے پر مجمی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

اس پر کتاب اللہ سے اللہ تعالی کا یہ تول والت کرتا ہے: ﴿ وَقُضِي بَيْنَهُم

كتب الغي بسلشرد كراجي

بِأَلْحَقِ ﴾ [الزمر: 69] ترجمه: اور لو گون مين سيافيله فرماد ياجائے گا۔

اور سنت میں سے اس پر دلیل وہ احادیث ہیں جن کو نبی پاک صیاً لَلَهُ عَلَیْدُوسَالَوَ سے بڑی تعداد نے روایت کیا ہے جن میں حضرت ابوہریرہ، حضرت ابوسعید خدری اور حضرت انس بن مالک رَضِحَالِلَهُ عَنْ فُوْشَامل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

## اعمال نامے كاير هاجانا الله

اس پر بھی کتاب اللہ ہے کثیر آیات ولالت کرتی ہیں جن میں ہے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: ﴿ وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَكُ طَلْبِرَهُ وَفِي عُنُقِهِ وَ نُخْرِجُ لَهُ و يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ فَرَمَانَ ﴾ [الإسراء: 13] ترجمہ: اور ہر انسان کی قسمت ہم نے کتئبًا یَلْقَلْهُ مَنشُورًا ﴿ ﴾ [الإسراء: 13] ترجمہ: اور ہر انسان کی قسمت ہم نے اس کے گلے سے لگادی ہے اور اس کے لئے قیامت کے دن ایک تحریر نکالیں گے جے کھلا ہوایائے گا۔

اوربه فرمان ب: ﴿ فَأَمَّا مَنْ أُوتِي كِتَنبَهُ وبِيمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآوُمُ آفْرَءُواْ كَتَابَهُ وبِيمِينِهِ - فَيَقُولُ هَآوُمُ آفْرَءُواْ كَتَابِيَهُ ﴿ وَإِلَا اللَّهُ اللّ

اور اس پر سنت میں ہے وہ احادیث دلالت کرتی ہیں جن کو نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ عَلَیْهِ مِی حضرت عبد الله بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن عاص، حضرت ابوموی اشعری اور حضرت انس بن مالک دَضِعَلِیلَّهُ عَنْ فَوْ ہیں اور ان احادیث: عاص، حضرت ابوموی اشعری اور حضرت انس بن مالک دَضِعَلِیلَّهُ عَنْ فَوْ ہیں اور ان احادیث: کو اتمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ کو اتمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر بھی مسلمانوں کا اتفاق ہے۔

كتب الني بسلشرز كرايي

یہ کو ٹر ہے جو اللہ تعالی نے اپنے بی حضرت محمد صَلَّاللَهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کو عطافر مایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ﴿ إِنَّا أَعْطَیْنَاكَ ٱلْکُوفَرَ ۞﴾ [الکو ڈر: ۱] ترجمہ: اے محبوب! بے شک ہم نے تہیں بے شارخوبیال عطافر مائیں۔

شفاعت الم

شامل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔ اس عقیدے پر ساف صالح اور اہلسنت کا اتفاق ہے۔

## اعضا کی گواہی ﷺ

ال پر کتاب الله الله تعالی کاید قول والات کرتاب: ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنَتُهُمْ وَأَیْدِیهِمْ وَأَرْجُدُهُم بِمَا کَانُواْ یَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [النود: 24] ترجمہ: جم دن ان پر گوائی دیں گان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔ اوریہ قول والات کرتا ہے: ﴿ شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴿ ﴾ [فصلت: 20] ترجمہ: ان کے کان اور ان کی آئی وران کی آئی وران کے گئی گوائی دیں گے۔ بیا کانوا اور ان کی آئی کوئی کوئی دیں گے۔ بیا کی گوائی دیں گے۔

اور سنت میں سے کئی احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں جن کور سول اللہ صلّی آللّهُ عَلَیْدوَسَلَّهُ سے حضرت انس بن مالک اور حضرت ابوامامہ باہلی وغیرہ صحابہ رَضِحَالِلَّهُ عَنْهُوْ نے روایت کیا ہے اور ائمہ حدیث نے ان کو سندول کے ساتھ نقل کیا ہے۔

جان لو کہ یہ اُمور جو قیامت کے دِن یااس سے پہلے ہوں گے، احادیث میں ان کا وصف اور ان کے احوال کی تفصیل بھی آئی ہے، ہم نے اختصار سے کام لیتے ہوئے یہ باتیں ذکر نہیں کیں کیونکہ ہمارامقصد ان چیزوں کے واقع ہونے کو ثابت کرناہے بچھ اور نہیں۔



كتب الغنى بالشرزكراجي

#### چ چند چو تقی فصل مجا

یہ فصل جنت اور جہنم کے بیان میں ہے۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کو نعمتوں اور نواب کا جبکہ جہنم کو عذ اب وعقاب کا گھر بنایا ہے۔

دنت الله

اس میں سعادت والے داخل ہوں کے اور وہ مسلمان ہیں۔ یہ جنت میں کھانے پینے کی چیزوں، بیوبیوں، خدام، کپٹرول، محلات اور ان کے علاوہ طرح طرح کی نعمتوں ہے لطف اندوز ہوں گے جبیبا کہ قرآنِ پاک میں کثیر مقامات پر آیا ہے۔مثلاً ایک جگه فرمایا: ﴿ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ - جَنَّتَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَّهِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ ذَوَاتَا أَفْنَانِ ١ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ فِيهِمَا عَيْنَانِ تَجُرِيَانِ ٥ فَبِأَيّ ءَالَاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٥ فِيهِمَا مِن كُلِّ فَكِهَةٍ زَوْجَانِ ٥ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠٠ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ فُرُشٍ بَطَآبِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَقِّ وَجَنَى ٱلْجِئَّتَيْنِ دَانِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَّهِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِنَّ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ لَمْ يَطْمِثْهُنَّ إِنسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌ ١٠ فَبِأَي عَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ كَأَنَّهُنَّ ٱلْيَاقُوتُ وَٱلْمَرْجَانُ ١ فَبِأَي ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ هَلْ جَزَآءُ ٱلْإِحْسَن إِلَّا ٱلْإِحْسَنُ ١ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالْآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ مُدُهَآمَّتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا عَيْنَانِ نَضَّاخَتَانِ ۞ فَبِأَيِّ ءَالَّآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ فِيهِمَا فَكِهَةٌ ﴿ وَنُخُلُ وَرُمَّانُ ۞ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبَّكُمَا تُكَذِّبَانِ ۞ ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُ إِ

بالغني سيلشرذ كراجي

حَسَانٌ ١٠ فَبِأَي ءَالآءِ رَبِّحُمَا تُكَذِّبَانِ ١٠ حُورٌ مَّقْصُورَتُ فِي ٱلْخِيَامِ ﴿ فَبِأَيِّ ءَالَّاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ لَمْ يَظْمِثُهُنَّ إِنْسٌ قَبْلَهُمْ وَلَا جَآنٌّ ﴿ فَبِأَي ءَالَآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ﴿ مُتَّكِئِينَ عَلَىٰ رَفْرَفٍ خُضْرٍ وَعَبْقَرِيّ حِسَانٍ ١ فَبِأَيّ ءَالآءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ١ تَبَارَكَ ٱسْمُ رَبّكَ ذِي ٱلْجِلَالِ وَٱلْإِكْرَامِ ﴿ ﴾ [الرحمن: 46-78] ترجمه: اورجو البخرب كے حضور کھڑے ہونے سے ڈے اس کے لیے دو جنتیں ہیں تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ بہت ی ڈالوں دالیاں۔ تواپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤگے۔ ان میں دو چشمے ستے ہیں۔ تواینے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤگے۔ ان میں ہر میوہ دو دو قشم کا۔ تواینے رب کی کون ی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ایسے بچھونوں پر تکبیہ لگائے جن کا استر قناویز کا اور دونوں کے میوے اتنے جھکے ہوئے کہ نیچے سے چن لو۔ تواینے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ان بچونوں پر دہ عور تیں ہیں کہ شوہر کے سواکسی کو آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھتیں۔ ان س پہلے انھیں نہ چھواکس آدمی اور نہ جن نے۔ تواینے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ گویا دہ لعل اور مونگابیں۔ تواپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے۔ نیکی کابدلہ کیاہے مگر نیکی۔ تو ا پے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ کے۔اور ان کے سواد و جنتیں اور ہیں تو اپنے رب کی کون ی نعمت جھٹلاؤ گے۔ نہایت سبزی سے سیابی کی جھلک دے رہی ہیں۔ تواپنے رب کی کون ی نعمت جھٹلاؤ گے۔ ان میں دو چشمے ہیں جھلکتے ہوئے تواپنے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ان میں میوے اور تھجورل اور انار ہیں۔ تواپنے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ان میں عور تیں ہیں عادت کی نیک صورت کی اچھی تو اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤگے۔ حوریں ہیں خیموں میں پر دہ نشین تو اپنے رب کی کون می نعمت جھٹلاؤ گے۔ ان سے پہلے انھیں ہاتھ نہ لگایا کسی آدمی اور نہ جن نے۔ تو اپنے رب کی کون کی نعمت جھٹلاؤ گے۔ تکیہ لگائے ہوئے سبز بچھونوں اور منقش خوبصورت خاند نیوں پر۔ تو اپنے رب کی کون کی نعمت جھٹلاؤ گے۔ بڑی برکت والا ہے تمہارے رب کانام جوعظمت اور بزرگی والا۔

ايداور جَمَّه فرمايا: ﴿وَجَزَلْهُم بِمَا صَبَرُواْ جَنَّةٌ وَحَرِيرًا ١ مُّتَّكِئِينَ فيهَا عَلَى ٱلْأَرْآبِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ١ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتُ قُطُوفُهَا تَذُلِيلًا ١ وَيُطَافُ عَلَيْهِم بِانِيَةٍ مِن فِضَّةٍ وَأَكْوَابِ كَانَتُ قَوَارِيرًا ١٠ قَوَارِيرًا مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ١٠ اللهِ اللهِ الله وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنجَبِيلًا ١ عَيْنًا فِيهَا تُسَمِّي سَلْسَبِيلًا ۞ \* وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَنُّ تُخَلُّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤُلُوًا مَّنثُورًا ١ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا ٥ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُندُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلَّوْا أَسَاوِرَ مِن فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا ١ إِنَّ هَاذَا كَانَ لَكُمْ جَزَآءً وَكَانَ سَعُيُكُم مَّشْكُورًا الإنسان: 12-22] ترجمہ: اور ان کے صبر پر انھیں جنت اور ریشی کیڑے صلہ میں دیئے۔ جنت میں تختوں پر تکیہ لگائے ہوں گے نہ اس میں دھوپ دیکھیں گے نہ تھٹر۔ اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے سچھے جھکا کر ینچے کر دیئے گئے ہوں گے۔ اور ان پر چاندی کے بر تنوں اور کوزوں کا دور ہو گاجو شیشے کے مثل ہورہے ہوں مے۔ کیے شیشے جاندی کے ساقیوں نے انھیں پورے اندازہ پرر کھاہو گا۔ اور اس میں وہ جام بلائے جائیں گے جس کی ملونی ادرک ہو گی۔ وہ ادرک کیاہے جنت میں ایک چشمہ ہے جے سلبیل کہتے ہیں۔ اور ان کے آس پاس خدمت میں پھریں گے ہمیشہ رہنے والے

ائی ہے، جب توانھیں دیکھے توانھیں سمجھے کہ موتی ہیں بھیبرے ہوئے اور جب تواد ھر نظر الکے ، جب توانھیں دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور اٹھائے ایک چین دیکھے اور بڑی سلطنت۔ ان کے بدن پر ہیں کریب کے سبز کپڑے اور تھائے اور اٹھیں ان کے رب نے سخری قادیز کے اور اٹھیں ان کے رب نے سخری شادیز کے اور اٹھیں ان کے رب نے سخری شراب پلائی۔ ان سے فرمایا جائے گایہ تمہارے صلہ ہے اور تمہاری محنت ٹھکانے لگی۔ شراب پلائی۔ ان کے علاوہ اور آیات بھی ہیں۔

اور اس کے صفت میں کثیر احادیث صحیحہ بھی وار دہیں جن کور سولِ پاک صَلَّالَمُنَّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّرُ سے صحابۂ کرام رَضِحَالِیَلَهُ عَنْهُوٰ کی ایک جماعت نے روایت کیا ہے۔

جان لو كه ابل جنت الله تعالى كاديد اركري كم ، ال پر الله تعالى كايه قول دلالت كرتا عنظورُ مُوهُ يُومَمِيدِ نَّاضِرَةً ﴿ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ ﴿ ﴾ [القيامة: 22-23] ترجمه: مجه منه ال دن تروتازه بهول كـ اين رب كود يكهته \_

اس بارے میں کثیر صحیح احادیث بھی وارد ہیں جو اس معنی میں صریح ہیں۔ ان احادیث کو نبی پاک صلّی للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہے صحابۂ کرام رَضِحَ لِللّهُ عَنْهُ وَک جماعت نے روایت کیا ہے، ان صحابہ میں حضرت ابو ہریرہ، حضرت جریر بن عبد الله بجل، حضرت صہیب، حضرت ابن عمراور حضرت ابوسعید خدری رَضِحَ لِللّهُ عَنْهُ وَشَامِل ہیں اور ان احادیث کو ائمہ نے سندوں کے ساتھ نقل کیا ہے۔

جنت کی نعمتیں دائمی ہیں ایک

جان لو کہ جنت کی تعتیں دائی ہیں جو مجھی ختم نہیں ہوں گی، اس پر کتاب اللہ ہے یہ قول دلالت کر تاہے: ﴿خَلِدِینَ فِیهَاۤ أَبَدُاً ﴾ [النساء: 57] ترجمہ: ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ قول دلالت کر تاہے: ﴿وَمَا هُم مِنْهَا بِمُخْرَجِینَ ﴿ ﴾ [الحجر: 48]

سر مکتب الغی پسباش زکر اج

ترجمہ: اور نہ وہ اس میں ہے نکالے جاتیں۔

اورية قول مجى ولالت كرتاب: ﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا ٱلْمَوْتَ ﴾ [الدخان: 56] ترجمہ:اس میں موت نہ چکھیں گے۔

اور کثیر صحیح احادیث بھی اس معنی پر دلالت کرتی ہیں اور اس عقیدے پر مسلمانوں كا جماع ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل ورحت ہے ہمیں اہل جنت میں ہے كرے۔

اس میں کفار اور گنہگار لوگ داخل ہوں سے اور وہ اس میں طرح طرح سے عذاب دیے جائیں گے جیبا کہ قرآنِ مجید میں کثیر مقامات پر آیا ہے، ایک جگہ فرمایا: ﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ١ ﴿ لِلطَّاغِينَ مَنَابًا ١ اللَّهِ لَبِثِينَ فِيهَا أَخْفَابًا ١ اللَّ يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ١ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ١ جَزَآءَ وَفَاقًا ١ إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ١١ ﴿ لِلطَّلْغِينَ مَنَابًا ١ اللَّهِ لَبِثِينَ فِيهَا أَحْفَابًا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ۞ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ۞ جَزَآءٌ وَفَاقًا النبا: 21-26 رجمہ: بے فل جہم تاک میں ہے سر کشوں کا محکانا۔ اس میں مد توں رہیں گے۔ اس میں کسی طرح کی مصندک کا مزہ نہ پائیں گے اور نہ کچھ یانے کو تگر کھولتا یانی اور دوز خیوں کاجلتا پیپ جیسے کو تیسابدلہ۔

اوراك جَد فرمايا: ﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا ﴾ [الكهف: 29] ترجمه: با فلك بم في ظالمول كے لئے وہ آگ تيار كرر كمى ب جس كى

د بواریں انھیں گھیرلیں ہے۔

ان کے علاوہ اور آیات میں بھی اس کے عذاب کو بیان کیا گیا ہے نیز اس کی صفت

میں کثیر احادیث بھی وار دہیں۔

کفار ضرور اس میں داخل ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رکھے جائیں گے جس میں كوئى انقطاع نہيں، اس پر كتاب الله سے الله تعالى كايه قول دلالت كرتا ہے: ﴿ وَٱلَّذِينَ صَّفَرُواْ لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُواْ وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُم مِّنْ عَذَابِهَا ﴾ [فاطر: 36] ترجمه: اورجفول نے كفركياان كے ليے جہم كى آگ بندان کی قضا آئے کہ مر جائیں اور نہان پر اس کاعذاب کچھ ہلکا کیا جائے۔

اوريه قول دلالت كرتاب: ﴿فَٱلْيَوْمَ لَا يُخْرَجُونَ مِنْهَا وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ ١٠٠ [الجاثية: 35] ترجمه: توآج نه وه آگ سے نكالے جائيں اور نه أن سے كوئى مناناجاب اورية قول بهي ولالت كرتاب: ﴿ وَٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَكَذَّبُواْ بِمَا يَئِينَا أَوْلَتِهِكَ

أَصْحَابُ ٱلنَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ١٠ ﴿ [البقرة: 39] ترجمه: اوروه جو كفركري

اور میری آیتیں جھٹلائیں گے ، وہ دوزخ والے ہیں ان کو ہمیشہ اس میں رہنا۔

ان کے علاوہ دیگر آیات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔

اور سنت سے کثیر صحیح احادیث اس پر دلالت کرتی ہیں اور مسلمانوں کا بھی اس پر

اتفاق ہے۔

گنہگار مسلمانوں میں ہے بعض کو اللہ تعالی معاف کر دے گاتو ان کو جہنم میں داخل ای نہ کرے گا، اس پر اللہ تعالی کا یہ قول ولالت کر تاہے: ﴿إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَآءُ ﴾ [النساء: 48] تجمه: ب فك الله اسے نہیں بخشا کہ اس کے ساتھ کفر کیا جائے اور کفرے نیچے جو کچھ ہے جے چاہے معاف

فرمادیتاہے۔

نورا كسبين مترجم

قرآنِ پاک میں رحمت فرمانے، معاف کرنے اور بخشش کرنے کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے جو الے سے اللہ تعالیٰ کے جو اوصاف آئے ہیں وہ سب بھی اس پر دلالت کرتے ہیں اور اس بارے میں صحیح احادیث بھی آئی ہیں۔

اور الله تعالی بعض گنهگار مسلمانوں کا ان کے گناہوں کے سبب مؤاخذہ فرمائے گا چنانچہ انہیں جہنم میں داخل کرے گا پھر الله تعالیٰ اپنی رحمت اور نبی پاک صلّاً لِلّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ کی شفاعت سے انہیں جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمادے گا۔

جان لو کہ کوئی مسلمان جہم میں ہمیشہ نہیں رہے گااور اس پر کتاب اللہ میں سے اللہ تعلیم کا یہ کا باللہ میں سے اللہ تعالی کا یہ فرمان ولیل ہے: ﴿فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُونَ ﴾ [الزلزلة: 7] ترجمہ: توجوایک ذرّہ بھر بھلائی کرے اسے دیکھے گا۔

سنت میں سے کثیر احادیث صیحہ اس کی دلیل ہیں جن کو نی پاک صیاً اللهٔ عَلَیْهُ عَلی اور ان کو اتحد حدیث نے سندوں کے ساتھ معرت عمران بن حصین رَضِعَ اللّهُ عَلَیْهُ عَلیْهُ عَلَیْهُ عَلَیْهُ عَلیْهُ عِلیْهُ عَلیْهُ عَلیْهُ عَلیْهُ عَلیْهُ عَلیْهُ عَلیْهُ عَلیْهُ عَلی کی علی الم الله علی تاویل کرتے ہیں۔

کرتی ہیں المسنت ان کی تاویل کرتے ہیں۔

وراسين حرب

جان او کہ ایمان تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور تمام اعمالِ صالحہ کی قبولیت کے لئے یہ جان او کہ ایمان تمام نیکیوں کی بنیاد ہے اور تمام اعمالِ صالحہ کی قبیح ان سب چیزوں سے زیادہ مؤکد ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے شرط ہے اور عقیدے کی تصبح ان سلسلے میں محنت اور پوری کو حشش کر نالازم ہے۔ بندوں پر فرض کی ہیں لہذا تم پر اس سلسلے میں محنت اور پوری کو حشن کر نالازم ہے۔ یہاں میں تمہیں اس بات کی وصیت کر تا ہوں جو تمہارے یقین کو مضبوط اور دین کو ان شاء اللہ بر قرار رکھے گی اور اس چیز سے خبر دار کر تا ہوں جو تمہارے دل کو نیڑھا کرے گیاور تمہاری نظرو عقل کو خراب کرے گی۔

مِن تمهين چار اموركي وصيت كرتابول:

(۱): قرآنِ عظیم کی تلاوت کرنا، اس کی آیات میں غور و فکر کرنااور اس کے معانی کو سجمنا، یہ وہ چیزے جودلوں کو منور کرتی اور سینوں کو کشادہ کرتی ہے۔ اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ إِنَّ هَاذَا ٱلْقُرْعَانَ يَهْدِى لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ ﴾ [الإسراء: 9] ترجمہ: بے شک یہ قرآن وہ راود کھا تا ہے جو سب سے سیدھی ہے۔

الله تعالی نے اس کانام ہدایت، رحمت، نور، شفا، تبیان، بشری اور بصائر رکھا ہے۔
اور رسول الله صلی تفکیدوسکہ نے ارشاد فرمایا: یہ الله کی کتاب ہے، اس میں تمہارے انگوں کی خبریں اور تمہارے آپس کے فیطے ہیں۔ قرآن فیلہ کن ہو درست نہیں ہے، جو ظالم اسے چھوڑ دے گاالله اس کے مکڑے اڑا فیلہ کن ہو فیر درست نہیں ہے، جو ظالم اسے چھوڑ دے گاالله اس کے مکڑے اڑا دے گاور جواس کے فیر میں ہدایت ڈھونڈے گااللہ اس کمر اہ کر دے گا۔ وہ الله کی مضبوط رسی ہو اور وہ حکمت والل ذکر ہے۔ وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی مضبوط رسی ہو ادر وہ حکمت والل ذکر ہے۔ وہ سیدھا راستہ ہے۔ قرآن وہ ہے جس کی برکت سے خیالات بگڑتے نہیں اور جس سے دوسری زبانیں مشتبہ نہیں ہو تیں، جس سے درسری زبانیں مشتبہ نہیں ہو تیں، جس سے

مكتر الخارسات ، ، ، و

الماریر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عائبات ختم نہیں کا الماریر نہیں ہوتے، جو زیادہ دہرانے سے پرانا نہیں پڑتا، جس کے عائبات ختم نہیں کا ہوتے، قرآن ہی وہ ہے کہ جب اسے جنات نے سناتو یہ کہے بغیر ندرہ سکے کہ ﴿إِنَّا سَمِعْنَا فَرْءَانًا عَجَبًا ﴿ اَلّٰ يَهْدِى إِلَى ٱلرُّشْدِ فَعَامَنَا بِهِ ﴾ [الحن: 1-2] ترجمہ: ہم نے فراً الله عَجبًا ﴿ اللّٰ اللّٰ

جو قرآن کا قائل ہو وہ سچاہے، جس نے اس پر عمل کیا تواب یائے گا اور جو اس پر نھلہ کرے گامنصف ہو گااور جواس کی طرف بلائے گاوہ سیدھی راہ کی طرف بلائے گا۔ (٢): رسول الله صَالِمَة عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَي احاديث كويرٌ هنا، آب كي سيرت كامطالعه كرنا، آپ کے کلام کو سمجھنااور آپ کی سنت کی پیروی کرنا؛اس طرح نبی پاک صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ك افعال مباركه كے حسن اور اقوال كى حكمتوں ميں سے بہت ہى جيرت انگيز اُمور پر تم مطلع ہو گے جو عقل والوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔اللہ تعالی فرماتا ہے: ﴿وَٱلنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ ١٥ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ ١٥ وَمَا يَنطِقُ عَن ٱلْهَوَىٰ ١٠٠٠ [النجم: 1-3] ترجمه: ال بيارے حكتے تارے محركي قسم جب بير معراج سے أترے۔ تمہارے صاحب نہ بہکے نہ بے راہ چلے۔ اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے۔ اور فرماتا ع: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ يَحِبُونَ ٱللَّهَ فَٱتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ ٱللَّهُ وَيَغْفِرُ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ ﴾ [آل عمران: 31] ترجمه: اے محبوب! تم فرمادو کہ لوگو! اگر تم اللہ کو دوست رکھتے ہو تومیرے فربانبر دار ہو جاؤاللہ تمہیں دوست رکھے گااور تمہارے گناہ بخش دے گااور اللہ بخشنے والامہر بان ہے۔ اور رسول الله صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِ فرمايا: من في من دو چيزي چيوري بي جب تك تم ان كومضبوطى سے تھامے ركھو كے ہر گز گراہ نہيں ہو كے: (۱) كتاب الله (۲)

میری سنت ـ

(۳): اسلاف یعنی صحابہ و تابعین کی خبروں کی معرفت، ان کی اقتدا اور نے پیدا ہونے والے اُمور کا بڑک۔ رسول اللہ صَلَّائِلَةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: میرے محابہ ستاروں کی مانند ہیں ان میں سے جس کی بھی پیروی کروگے ہدایت پاجاؤگے۔

اور آپ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَبِسَلَّرَ سے فرقہ ناجیہ کے متعلق پوچھا گیا تو فرمایا: جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو۔

رسول الله صَلَّالَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَ ارشاد فرمايا: فع بيدا ہونے والے أمورے بحتر ہو كو تكديد مرائى ہے لہذاتم ميں ہے كوئى كوئى الي بات پائے تواس پر ميرى سنت اور مير ك بعد خلفائ راشدين مهديين كى سنت لازم ہے ، اس كو مضبوطى كے ساتھ تقاے ركھو بعد خلفائ راشدين مهديين كى سنت لازم ہے ، اس كو مضبوطى كے ساتھ تقاے ركھو (٣): خوف خدا ، الله تعالى كى اطاعت كے كاموں پر استقامت ، گناہوں اور برائيوں ہے اجتناب ہدوہ اُمور ہیں جو نورِ بصیرت میں اضافہ كرتے ہیں جیسا كہ ان كى ضد قلب كو ابن ليپ ميں لے ليتى ہیں۔ الله تعالى فرماتا ہے: ﴿وَيَزِيدُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ الل

اوراس کی ضد کے بارے میں فرماتا ہے: ﴿ بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِم مَّا كَانُواْ يَكْسِبُونَ ۞ ﴾ [المطففين: 14] ترجمہ: بلکہ ان کے دلوں پرزنگ چڑھادیا ہے ان کل کمائیوں نے۔ اور فرماتا ہے: ﴿ وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ مِ عَن ذِكْرِنَا وَأَتَّبَعَ هَوَلَهُ وَكَانَ أَمْرُهُ وَفُرُطًا ﴿ ﴾ [الكهف: 28] ترجمہ: اور اس كاكہانہ مانو جس كاول ہم نے ابنى ياد سے غافل كر ديا اور وہ اپنی خواہش كے پیچے چلا اور اس كاكام حدسے گزر گيا۔ ياد سے غافل كر ديا اور وہ اپنی خواہش كے پیچے چلا اور اس كاكام حدسے گزر گيا۔ اور وہ چیز جس سے میں تہمیں خبر دار كرتا ہوں، دوامر ہیں:

(۱): علم شریعت کے علاوہ دوسرے قدیم علوم جیسے فلفہ اور علم نجوم وغیرہ بیں مشغول ہونا، کیونکہ اکثر و بیشتر ان بیں مشغولیت ایمان کو کمزور کرتی ہے اور اس کے سبب دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہ مسلمانوں کے دلوں میں اپنے سکھنے والے آدمی کا بغض لاتے ہیں مزید یہ کہ یہ وہ علوم نہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان علوم کو انبیاو مرسلین نہیں لائے۔اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور اپنے رسولوں کو یہ علوم دے کر بھیجتا۔ حضرت عمر رضح اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور اپنے رسولوں کو یہ علوم دے کر بھیجتا۔ حضرت عمر رضح اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی جانتا تو ضرور اپنے رسولوں کو یہ علوم دے کر بھیجتا۔ حضرت کوئی بھلائی جانتا تو ضرور اپنے رسولوں کو یہ علوم دے کر بھیجتا۔ حضرت کوئی بھلائی جانتا تو ضرور اپنے رسولوں کو یہ علوم دے ہوئے فرمایا: اگر ان میں کوئی بھلائی ہے بھی تو جس چیز کی طرف ہم نے ہدایت یائی دہ اس سے بہتر ہے۔

سوال کیا تھااور فرمایا: اس کے متعلق سوال بدعت ہے اور میں تھیے برا آدمی سمجھتا ہوں۔ امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رَسِحَالِقَدُعَنَا کے بھی اس بارے میں بہت سختی کرنا آیا ہے۔ سوال: مخالفین کے رو اور ان کے اقوال کو باطل کرنے کے لئے ان چیزوں کی ضرورت پرتی ہے۔

جواب: مخالفین کی دونشمیں ہیں: (۱): کفار (۲): بدند ہب۔

جہاں تک کفار کا تعلق ہے تو قر آنِ کریم نے ان کے اقوال کو باطل کر دیاہے، ان میں باہم پھوٹ پڑنے اور ان کی گر اہی کو بیان کر دیاہے اور قر آن پاک اللہ تعالی کی اس میں باہم پھوٹ پڑنے اور ان کی گر اہی کو بیان کر دیاہے اور قر آن پاک اللہ تعالی کی اس کی مخلوق پر جمت ہے چنانچہ کفار کے رومیں اس کے ساتھ کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔

جہاں تک مبتد عین کا تعلق ہے تو چاہئے یہ کہ نہ ان کے اقوال کو دکایت کیا جائے اور نہ ان کی دلیل کو ذکر کیا جائے۔ ہاں! جب کوئی ضرورت ہو تو اس وقت ان کے رومی مشغول ہوں جیسا کہ حضرت علی اور حضرت عبداللہ بن عباس رَضِحَالِدَهُ عَنْ فُونے بھی خوارج کا رد کیا جب ان کا معاملہ پھیل گیا۔

اور یمی وجہ ہے کہ امام ابو الحسن اشعری اور امام ابو بکر بن طیب وغیرہ ائمہ متکلمین نے اپنے زمانے میں بد مذہبوں کے گروہ ظاہر ہونے کی وجہ سے ان کے متعلق کلام کرنے کی طرف بلایا۔ جہاں تک ہمارے زمانے کا تعلق ہے تو اللہ تعالی نے ان کا وجو د نہ ہونے کی وجہ سے جمیں ان کی مشقت سے بچالیا ہے، خاص طور پر ہمارے ممالک مراکش اور وجہ سے جمیں ان کی مشقت سے بچالیا ہے، خاص طور پر ہمارے ممالک مراکش اور اندلس میں، لبذا اب ہمارے زمانے میں بید چاہئے کہ نہ ان کے عقائد کی طرف توجہ کی جائے، نہ دل میں ان کا خیال لایا جائے اور نہ سنا جائے اس لئے کہ بیہ بغیر فائدے کے بیا تغیر فائدے کے بیہ بغیر فائدے کے مفقود کی بدند ہوں کو بازر کھنا، اب ان لوگوں کے مفقود کی نے کہ اس ان کوگوں کے مفقود کی بازر کھنا، اب ان لوگوں کے مفقود

ہونے کی وجہ سے اس فائدے کا کوئی مطلب نہیں اور جو نفصان ہے بینی ممنوع کام کا ار تکاب،اسلاف کی مخالفت، ول کا سیاہ ہونا میہ ثابت ہے ،اس کو حاصل ہو گا جو اس میں مشغول ہے۔

سوال: ول میں بہت سے خیالات آتے ہیں، شیطان بھی انسان کے دل میں برے خیالات پیدا کر تا اور اس پر اشکالات ڈالٹاہے تو جس کو یہ صورت پیش آئے وہ کیا کرے؟ جواب: یہ ایک مرض ہے جس کی دواکتاب و سنت میں واضح ہے اور وہ چار چیزوں کے ساتھ ہے:

(۱): شیطان مردود الله تعالی کی پناه ما نگنا اور دل میں آنے والے اس خیال کوختم کرنا۔ الله تعالی فرما تا ہے: ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ ٱلشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدْ بِاللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ ال

اور رسول الله صَلَّالِمَّةُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَ فرمايا: جو كوئى النِيْ دل مِن اليى بات پائے تو وہ كى الله تعالى كى بناہ طلب كرے الله تعالى كى بناہ طلب كرے اور الله تو اور الله تعالى كى بناہ طلب كرے اور الله تو بنہ كرے۔ اور الله يو بنہ كرے۔

(۲): ذكر الله الله بحانه وتعالى فرماتا ب: ﴿ اللَّهِ مَا مَنُوا وَتَطْمَيِنُ قَلُوبُهُم اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُ اللهُ اللهِ المُلْمُ

نورا المبین متر بم الاعراف: 201] ترجمہ: بے شک وہ جو ڈروالے ہیں جب انھیں کی شیطان خیال الاعراف: 201] ترجمہ: بے شک وہ جو ڈروالے ہیں جب انھیں کی شیطان خیال کی شخیس لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں ای وقت ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔

کی شخیس لگتی ہے ہوشیار ہوجاتے ہیں ای وقت ان کی آئیسیں کھل جاتی ہیں۔

(م): من عالم سے سوال کرنا، اللہ تعالی فرما تا ہے: ﴿فَسْتَلُواْ أَهْلَ ٱللَّهِ كُو إِن كُنْهُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ ﴿وَاللَّهُ اللّٰهِ تَعْلَمُونَ ﴾ [النحل: 43] ترجمہ: تواہے لوگو! علم والوں سے یو چھواگر گنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﷺ ﴿وَالنحل: 43] ترجمہ: تواہے لوگو! علم والوں سے یو چھواگر

تههیں علم شیں۔

اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہاں وہ بیان مکمل ہو گیا جس کا ہم نے قصد کیا تھا اور تمام تریفیں اللہ تعالیٰ جمیں اس بات کی ہدایت دی، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نہ دیتاتو ہم ہر گزہدایت نہیں پاکتے تھے اور ہم عرش عظیم کے رب اللہ العظیم سے موال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے لئے اس کتاب کے بدلے حق کی طرف بلانے والے اور پچ کہنے والے کا اجر لکھ دے، ہمارے ایمان ویقین میں اضافہ کرے اور ہمارے سینوں میں این محرفت کا نور مین ڈال دے۔

ہم اپنی کتاب کا اختتام اس متی پر درود پڑھنے کے ساتھ کرتے ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اور اس کی عبادت کی طرف ہماری رہنمائی کی اور وہ ہمارے آقا و مولی حضرت محمد مصطفے صلّاً للّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ہیں۔ الله تعالیٰ آپ کو ہماری طرف سے سب سے بہترین جزاعطافر مائے جواس نے کسی نبی عَلَیْهِ السّلَمَ کُو ان کی امت کی طرف سے عطافر مائی اور جمیں اپنے فضل در جمت سے نبی پاک صلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اور جمیں اپنے فضل در جمت سے نبی پاک صلّی اللّهُ عَلَیْهِ وَسَلَّم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے آپ کے دین پر موت عطافر مائے۔

# فكتبهالغنى يبلشرزكي دبكر مطبوعات













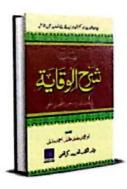

















مكتبه الغنى پبلشرز پي ئي سي ايل والي گلي، فيضان مدين پراني سبزي مندي، كراچي

**03152717547 03052578627** 





www.fb.com/alghanipublisher 🔎 www.alghanipublishers.com

CRIPANICS 0304-2601632